

تصنیف مؤرخانیا، مُولاً ناقارِینی اطهرصارِ مِشارِیوری در منابدا، مُولاً ناقارِینی اطهرصارِ مِشارِیوری

> مخرص دق مُبارك بوري استاذ باستريد اجار العلق مُبلك وُراعِظ وُف دون ا



المنظمة المنظم

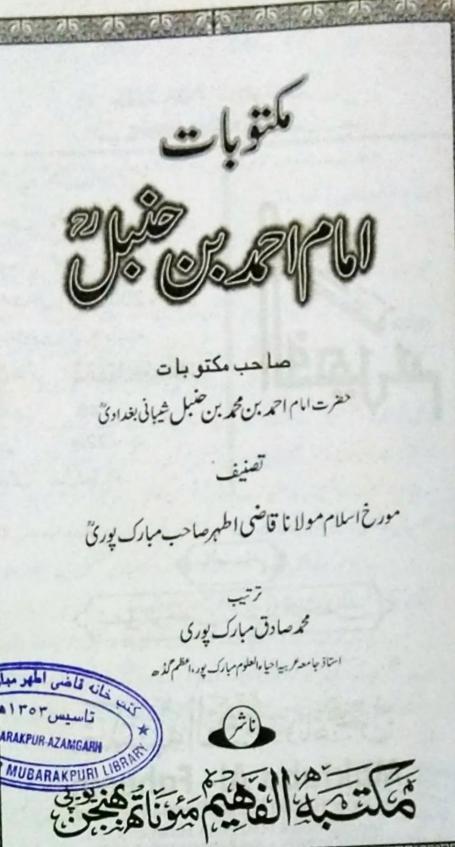

### اظهارتشكر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين و على اله و أصحابه اجمعين. أما بعد.

ز ير نظر رساله ( كمتوبات امام احمد بن عنبل ) والدمحتر م مورخ اسلام حضرت مولانا قاضي اطهرمبارك بوري كمضاعن مي جوسلساء وارماد نامدالبلاغ بمبي ١٩٥٥ وش شاكع وع تقد امام احمد بن خبل المدار بعد متبوئين مي سے سب سے آخرى بيں ، مرآپ كوسب سے زیادہ آز مائش ومصائب کے ساتھ قیدو بند کے مراحل سے گذر نابردا، جبکہ آپ کا عبدتیسری صدی جرى كازمانه ب، جواسلام كاسم ادورتها ،امام احركواسلامى عقائد يراب قدم ريخى وجه ي بدی تکالف ومشقتیں برداشت کرنا بری ، خاص طور سے خلیفہ وقت سے مگر آپ کے پائے استقامت من كوئى رزاز ليين آيا، اورآپ طاق قر آن كے فقد مين اسلامي عقائد برمضوطى عقائم ر ب، اورسلف صالحین کے عقیدہ کے مطابق قرآن کو کلام اللہ غیرمخلوق قرار دیا ، اخیر میں آپ کو كاميالي حاصل مونى ، اورخليفه وقت في اسلاى عقيد و قبول كياف الحمد لله على ذالك ..

ا ما احمد کے مکتوبات اسلامی عقائد اور پند واقعیحت پرمشتمل ہیں ،افادیت کے پیش نظر انہیں کتابی عام ہوجائے۔

مارى طرف ال كايج كناشرعزيزان كراى جناب فيق وعزيزا لكان فهيم بكديو ه مع شکریہ کے مستحق میں اللہ تعالی ان کو جزائے خبر دے اور تو فیق عطافر مائے کہ داخل حسنات موں ، اور مصنف مرحوم کواس کاوش کے بر لے جنت الفردوس عل جگدد ، آعن يارب العالمين .

قاضى سلمان مبارك يورى مدرة الفي اطبر اسلامك اكثرى مبارك بورضلع اعظم كذه الرقوم يوم:عاشوراء٢٨١٥ مطابق ٩ رفروري ٢٠٠١



## و جمله حقوق محفوظ هير الآب كے جملہ مندرجات عاشركا تماق فرور فيس ع



عمراتاب: كتوباتالم احدى عبل ع مصنف: قاشى اطبرصاب مبارك يودي رتيب: محرصاوق مارك إدى اشاعت اوّل: نوم 2006ء تعداداشاعت: ایک بزارایک という 一部に対しいが منات: 48 · ا تيت: = ا22 رويخ كميوزيك: جمال كمپيور، مؤر





### Maktaba Al- Faheem

1st Floor Raihan Market Dhobia Imli Road Sadar Chowk Mau Nath Bhanjan (U.P) Ph 0547- 2222013 Mob 9336010224(R) 2520197

( products) 00 ( ) 00 ( Charliely) كى ، تجرة يزه ماه مركز تظيم الل سنت امرتسر ، والسنة دوكررد شيعيت وقاديا نيت برمضا من لكص، پھر ١٦ رجنوري ١٩٥٥ ء جون ٢٩٤٤ و تك زمزم كمپني لا مورے مسلك دے و بال نوسو سفحات ين فتخب النفامير مرتب كي اور دوسري كما يس مح للهي ، ممر افسوس كدوه ب تقييم ملك كي نذر ووكي، لقسيم بندك بعد بفته وارا خبار انصار البهرائ كديررب سياخبار حكومت كي اظر عماب ساتم ماه ش بند ہو گیا ہٹوال ۲۲ اے صفر کا ساح کا مجراحیا ماطوم میں عارضی مدرس رے ہٹوال كالماهاشعبان ١٨٠ اهايك برى جامعاسامية الجيل (مجرات) يل قدر لى فدمت انجام دى، نوم 1900ء عن بمبئ گئے اور دفتر جمعیة علماء ، بمبئی میں افتاء وغیرہ کا کام کیا ، جوان 190ء میں وبال روزنام "جمهوريت" جارى مواتواس كنائب مديد بفرورك اهداء عدما العادي تك جاليس برك ب ذائد مدت تك روز نامدانقلاب بمنى ش علمى، تاريخى ، ديني وسياى مضامن لکھتے رہے، اور بیروز نامہ" انتقاب" کے ذمدداروں کی قدردانی کی بات ہے کہ آج سک اس کالم کو موصوف کی یادگاری ایرادگار قاضی اطهر مبارک بوری "جاری رکھا ہوا ہے، 1907ء سے ماہنام 'البلاغ'' بمبنی سے جاری ہوا، وہ آپ کی ادارت اور ذمہ داری میں ۲۵ بری سے زائد تک لگارہا، جمن اسلامي باني اسكول جميئ عن أومبر و ١٩١١ء عن رس تك دين العليم دى ، دار العلوم الدادية بمين یں دوم تبہ مدری کی ہمیں بری سے زائدتک جمیئی میں رو کرصحافت و مذرکیں و تالیف میں مصروف ب، بعيوندي (جميئ حقريب) مين "مفاح العلوم" قائم كيا جوظيم دين اداره بن كياب، عاء من انصار كركس باني اسكول مبارك يور جاري كرايا ، اجماع من الجامعة الحجازية مبارك يور، ر جازی جامع مجد تعمر کرائی ، ١٩٨٥ على و تاریخی تصانف پر حکومت بندنے آپ کو اعز از ی باردهٔ عطا كيا و ١٩٨٠ و پر ١٩٨٨ و اور ١٩٨٧ و شن فيم سركاري تنظيم فكر ونظر سنده كى دعوت برسركارى مہمان کی حیثیت سے پاکستان گئے منظیم نے آپ کی کتابیں چھاچیں،ایک عظیم اجلاس میں ان کا ا جراء کیااورآپ کو ' تحسن سندھ'' کا خطاب دیا، جزل ضیاءالحق صدر پاکستان نے اپنے ہاتھوں ہے اعزازی نشان اور تھا کف و ہدایا دیئے ،آپ کی کمآبوں کواللہ نے وہ قبولیت بخش کی چند کمآبوں کا

00 ( مکت الهیم منو

كتوبات المهمرين طبل

## تعارف مصنف

مورخ اسلام حفزت مولانا قاضي اطهر مباركوري صاحب رحمة الله عليه كي ولادت مر رجب المرجب ١٣٣٣ ه برطابق عرم كا ١٩١٧ ، كومبارك بورضلع عظم گذه من بوكي ،آب اينام ے زیاد و تحاص "اطهر" ے، اور خاندان میں چلے آر ہے عہد و قضا کی وجہے" قاضی" ہے، اوراین عائے ولادت کی طرف منسوب ہوکر" مبارک بوری" ے مشہور ومعروف ہیں، حالال که آپ کانام نامی اسم گرای"عبد الحفظ" ہے، آج اگر کوئی آپ کا نام" حضرت مولا ناعبد الحفظ صاحب اعظمی" تحرير وعقويه برايك كے ليے اجبى موكا-

آب كوالد ماجد كانام الحاج شخ محرصن ب،آپ كى والد ومحترمه كاتعلق ايك علمي كحران عظا،اورآ پ كانحيال' بمدخانه آ قاب است كاليح مصداق تحا،اس كي تا قاضي صاحب" كي تعليم وتربيت من نخيال كابزادخل ربا،ابتدائي تعليم كحريريائي، بجرمقامي مدرسه" احياء العلوم" مين تمام ترتعليم حاصل کی عرب کاعالم تعالی کے گور رکب معاش کاسلسانجی جاری رکھا۔

طلب علم كازمان والماء ها والماء هاك ب، مولانا شكر الله صاحب عمر قات، بديه سعيديه ، ملاحسن ، حمد الله ، قاضي مبارك ، كافيه ، شرح جامي ، وغيره يرحيس ، بعض كتب منطق مولانابشراحدمبارک بوری سے مولانا محرعمرصاحب مبارک بوری سے تغییر جلالین ،مولانا محریجی صاحب رسول بوری سے بیت اور عروض قوانی ،اور مفتی محدثیین صاحب مبارک بوری سے اکثر ويشتر كايل برهين ، 109 هي جامعة قاسميه مرادآباد سے فارغ التحصيل موك ، يبال مولانا فخرالدین صاحب بخاری ،ابوداود،ابن ماجه،مولانااساعیل صاحب سبحلی مسلم شریف اورمولا نامحرمیال صاحب سے تر مذی ، دیوان حماسد دمقامات اور زخشر ی کا کچے حصہ پڑھا۔

طالب علمی کے دور ۱۳۵۳ اھی ہے آپ کے اشعار اور مضامین ماہنامہ 'الفرقان' رسالہ " قائد" مرادآباد ، سدروزه" زمزم" لا مور ، مفته وار"مسلمان" لا ور ، مفته وار" العدل" وجرا نوال ، "الجمعية" وبلى وغيره بمن شائع مونے لكے ، پرمعياري رسائل "معارف" "بر بان" اور" دارالعلوم" مل طبع ہونے لگے، فراغت کے بعد 100 واس اسلام یا نج بری احیاء العلوم مبارک پور می مدری

## حطرت امام احمد بن محمد بن طنبل شیبانی بغدادی ا (متونی اسامیه)

لب نامهاورابتدائي حالات

معفرت اما م ابوعبداللہ احمہ بن عمر بن جماللہ اللہ بن جال بن اسد بن ادریس بن عبداللہ بن حیال بن حیال بن عبداللہ بن السام بن عوف بن حیال سے آپ کے آپا وواجداد نے مروش سکوت الحقیار کر بی وادا جال بن بال سرفس کے گورز تنے ،ان کا شار رجال دعوت میں سے تھا ، آپ کی والدہ جس زیانہ بی آپ سے است ممل میں تنے ،مروش سے بغداد چلی آئیں ، اور سیل آپ کی والدہ بیر آئی ہوئی بعض اوگوں نے کہا ہے گئا آپ کی والدہ بیر آئی ہوئی بعض اوگوں نے کہا ہے گئا آپ کی والدہ تی والدہ آپ کی والدہ آپ کو الدہ آپ کو نے گئا بغداد بیلی آپ کی والدہ آپ کو الدہ آپ کو نے گر بغداد بیلی آئیں ، رقع الدول ۱۲ اپھے میں بیدا ہوئے ، آپ کے والد تحمہ بین بیدا ہوئے ، آپ کے والد تحمہ بین بیر بیدا ہوئے ، آپ کے والد تحمہ بین بیل جو کے قراسان کے تاکہ دین میں سے تنے تمیں سال کی تمرش انتقال کر کے ، اس زیاد اشری بین انتقال کر کے ، اس زیاد اللہ میں انتقال کر کے ، اس زیاد کہ میں انتقال کر کے ، اس زیاد کہ میں انتقال کر کے ، اس زیاد کی تاکموں میں بسر کے والد نے اپنی والدہ کی آ کھوٹس میں بسر کے والد نے اپنی والدہ کی آ کھوٹس میں بسر کے والد نے اپنی زندگی بین بسر کے والد نے اپنی والدہ کی آ کھوٹس میں بسر کے والد نے اپنی زندگی بین بسر کے والد نے اپنی زندگی بین بسر کے والد نے اپنی والدہ کی آ کھوٹس میں بسر کے والد نے اپنی زندگی بین بسر کے والد نے اپنی دان میں جس سے تنے بھوٹس میں بسر کے والد نے اپنی والدہ کی آ کھوٹس میں بسر کے والد نے اپنی دین میں بسر کے والدہ کی آ کھوٹس میں بسر کے والد کی تاکہ کوٹس کی ویا ہوئی کا کھوٹس میں بسرکے والدہ کی آئی میں بسرکے والدہ کی آئی کوٹس میں بسرکے والدہ کی آئی کوٹس کی ویا ہوئی کی ویا ہوئی کوٹس کی دین آپ کے دین آپ کی ویا دین کی دین آپ کے دین آپ کی دین آپ کے دین آپ کی دین آپ کے دین آپ کی دین آپ کی دین آپ کی دین آپ کے دین آپ کی دین

## طالب علمي كايام

ملامہ خطیب تاریخ بغدادیں اور علامہ ابن جوزی مناقب امام احمد میں لکھتے ہیں کہ
امام احمد نے بغداد کے علماء سے تقصیل علم کے بعد کوفیہ، بھرہ، مکد، مدینہ، یکن، شام،
جزیرہ، وفیرہ کا سنر کر گا ہے زبانہ کے علم عدیث حاصل کیا، آپ کا بیان ہے کہ
ہیں ۱۹۲ ھیں پیدا ہوا، سب سے پہلے میں نے قاضی امام ابو یوسٹ تحمید امام ابوضیف سے
عدیث آتھی، سولہ سال کی عمر میں میں نے علم حدیث کی تقصیل شروع کردی تھی، امام ہشم کے
عدیث آتھی، سولہ سال کی عمر میں میں نے علم حدیث کی تقصیل شروع کردی تھی، امام ہشم کے

( المورود المورود المورد المو

آب تبایت ساوہ طبع مخلص وستوانع و بخلف والسنع سے بری مغلب و بادائی سے دور ،
علی سے بی غیرت و تودداری بھی کے جہد و دمنصب یا شول و جاد سے نہ بھی مرحوب ہوئے نہ اس
سے بھی کر سے والی الم کے بور فدر شام و الماج داری اور مصلحت ایندی کے تاالف جوس و
سیم کی سے نفور و ناموش شدمت کے عادی ور یا و فعائش سے تالی واسٹے فردول کے ساتھ ہے تکاف ،
معموی کا موں پر ان کی موصلہ افوائی واسٹے پر ترکول کا اعراز واکرام و علا و کرام کو اسٹ کہ روحوت
معموی کا موں پر ان کی موصلہ افوائی واسٹے پر ترکول کا اعراز واکرام و علا و کرام کو اسٹ کہ روحوت
معموی کا موں پر ان کی موصلہ افوائی واسٹے بر ترکول کا اعراز واکرام و علا و کرام کو اسٹ کہ مادی۔
و سے کر ب پایاں سرور و بور پر شنی پر قائے و دوسروں کے فم جی شرکت اوران کی خدمت کے مادی۔
و سے کر ب پایاں سرور و و بور پر سے کی عذر سے مسجد جس جانا نہ میموڑ کے و شاہا نہ و موت مسکر و سے اگر اس جس کو تی طاف کر سے و روزان تھی العبار کے
و سے اگر اس جس کو تی طلاف شرع کا م اورا سے طال و طب آلہ فی عاصل کرتے و روزان تھی العبار کے
و بیاتان ہاکر مردوں کو ایسال او اب کرتے و امر بالمعروف اور نبی می المرکز کے وروز کے و کا بری بالمعروف اور نبی می المرکز کے دوکر تھے و یا شرک بالم

یے اللہ کی سعادت ہے ہیں وور ہوئے۔

زیر کی کے آخری ایا میں آیے طویل موسر تک نزل (کام میں جاتلا ہے ، جس کی وہہ ہے

عاک کے یا کی موراع ہے خون آنے وگا ، 190 راکۃ بر 1990 وکواعظیم کڑھ یوں تاک کا آپریش کرایا

جو بظاہر کامیا ہے ہی مگر اس کے بعد کنزوری ہوستی گئی ، 1 رجنوری 1991ء ہے بار یار پیشا ہے کا مار شہ

الاس ہوگیا ، اور پھر گرووں نے بھی جواب و سے ویا ، وفات سے ایک ماویل مسلسل بخار رہا ، ہا آت خو

مراصفر المعلق سے اس مطابق ۱۲ رجوال کی 1991ء کے شنہ کا دن گڈ ارکر دی ہے شب میں رفیق اعلیٰ

سے جالے ، مہارک بیر ، اعظم گڈھ ، بناری ، جو ٹیور ، خازی بیر ، مئو وفیر و کے علیا ، وفضلا ، کی عظیم

تعداد کے باتھوں پر وز دوشنہ مہارک بیر میں ہوئوں ہوئے۔

آب نے اپنی ہا تیات سالحات میں ١٣١ سے دائد مطبوع و فير مطبوع كتا بين جوزي-

فقر وغربت

ای زمانہ کا واقعہ ہے کہ میں تمنا کرتا تھا کہ اگر میرے پاس پچاس درہم (تقریباً میاڑھے بارہ روپے) ہوتے تو میں امام جریر بن عبدالحمید کی خدمت میں ملک رے چلاجاتا، میر یعض ساتھی چلے گئے اور میں نہ جاسکا، آخر آزردہ خاطر ہوکر کوفہ گیا، یہاں جھے کوالیے مکان میں تھم بنا پڑا، جس میں میراسر ہانا اینٹ کا تھا، چند دن کے بعد مجھے بخار آگیا، اور میں اپنی ماں کے پاس بغداد والیس چلاآیا، چونکہ ان کی اجازت کے بغیر کوفہ چلاگیا تھا، اس لیے بیار ہوکر ان کے پاس ہی لوٹ آیا، الا ایھے کے آخر میں تحصیل علم کے لیے عبادان گیا، ای سال معمر بھی گیا، اور وہاں پرامام ابور تیج سے حدیثیں کھیں۔

طالب علمی کے زمانہ میں بیا اوقات میں بہت سورے اٹھ کر اسا تذہ کے پال جانے لگتا تو والدہ میرے کپڑوں کو کپڑ کر کہتی تھیں ، کہ ارے اذان تو ہو لینے دو، اوگ صبح تو کہلیں ، میں ابو بکر بن عیاش وغیرہ کی مجلس میں بہت تڑ کے پہنچ جاتا تھا ، ابراہیم بن ہاشم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ امام بن جریر بن عبد الحمید ملک رے سے بغداد تشریف لائے اور بنی میت کے گلہ میں اترے ، کچھ دنوں کے بعد امام جریر دریائے وجلہ کو پار کر کے مشرق کی میت کے گلہ میں اترے ، کچھ دنوں کے بعد امام جریر دریائے وجلہ کو پار کر کے مشرق کی کہا کہ چو اس کے بعد وجلہ میں بہت بڑا سیاب آگیا ، میں نے احمد بن خبل ہے کہا کہ اگر چلو تو دریائے وجلہ عبور کر کے امام جریر بن عبد الحمید کے پاس چلیں ، آپ نے جواب دیا کہ میری والدہ مجھے نہیں چھوڑتی ہیں کہ دریا پار کر سکوں ، مین کر میں بھی احمد بن خبل کے دیا کہ میری والدہ مجھے نہیں چھوڑتی ہیں کہ دریا پار کر سکوں ، مین کر میں بھی احمد بن خبل کے پاس رہ گیا ، میسیلاب ہارون رشید کے زمانہ میں الماھ میں آیا تھا ، وجلہ میں اتنا بڑا سیاب اس سے پہلے نہیں و یکھا گیا تھا ، خود ہارون رشید اپنے تمام حرم سرا اور مال و دولت کو لے کر اس سے پہلے نہیں و یکھا گیا تھا ، سندی بن شا کہ نے جو سندھ کا رہنے والا تھا ، اور اس زمانہ میں بغداد کا گور زبھا ، تمام لوگوں کو سرکاری طویر و جلہ کو پار کرنے سے منع کر دیا تھا ۔ بغداد کا گور زبھا ، تمام لوگوں کو سرکاری طویر و جلہ کو پار کرنے سے منع کر دیا تھا ۔

كترات المام من الفهرم منوك

انقال کے وقت میری عمر پیس سال کی تھی، میں نے مشیم سے پہلی مرتبہ و کے ابھے میں صدیث کا ساع کیا تھا، اسی سال ایک آومی نے آ کر خبر دی کہ امام حماد بن زید کا وصال ہوگیا، نیز ای سال امام مالک بن انس کا وصال ہوا، ۱۹۹ھ میں جب کہ ہم لوگ یمن میں امام عبد الرخمان بن کے پاس حدیث حاصل کر رہے تھے، ہمارے پاس سفیان بن عیدنہ، امام عبد الرخمان بن مہدی، امام کی بن سعید کے انتقال کی خبر پنجی ، ۱۹۳ ھیں بھرہ میں امام سلیمان بن حرب صحدیث نیز امام ابوالنعمان عارم اور امام ابوعمر حوضی سے اسی سال حدیث کا ساع کیا، صحدیث نیز امام ابوالنعمان عارم اور امام ابوعمر حوضی سے اسی سال حدیث کا ساع کیا، و کے ابھیں جب کہ پہلی مرتبہ میں نے حدیث کا ساع کیا، حضرت عبد اللہ بن مبارک کی مجلس درس میں بغداد گیا تو آپ وہاں سے طرطوں جا بھیے تھے، یہ بغداد میں آخری مرتبہ آپ کی درس میں بغداد گیا تو آپ وہاں سے طرطوں جا بھی تھے، یہ بغداد میں آخری مرتبہ آپ کی دوسری مرتبہ حاضر ہوا، تو آپ وہاں نے امام علی بن ہاشم بن برید سے حدیث نی ایکن جب دوسری مرتبہ حاضر ہوا، تو آپ کا انتقال ہوگیا تھا۔

المان المان

علم کی کثرت

احمر بن منیج اپ وادا ہے روایت کرتے ہیں کہ جس زمانہ میں امام احمد کوفہ میں تعلیم حاصل کررہے تھے، ہاتھ میں کتابوں کا جھولاتھا، میں نے ان کا دامن پکڑ کرکہا کہ بھی کوفہ بھی بھرہ کا یہ چکر کب تک جاری رہے گا، کیا ایک آدی تھی ہزارا حادیث لکھنے کے بعد بھی اپ علم کونا کافی سمجھتا ہے، یہ بن کرآپ خاموش رہے، میں نے کہا چھاساٹھ ہزارا حادیث لکھنے کے بعد، پھرآپ خاموش رہے، پھر میں نے کہا چھاساٹھ ہزارا حادیث لکھنے کے بعد، پھرآپ خاموش رہے، پھر میں نے کہا اچھاساٹھ ہزارا حادیث لکھنے کے بعد، پھرآپ خاموش رہے، پھر میں نے کہا اچھاساٹھ ہزارا حادیث لکھنے کے بعد؟ یہ بن کر فرمایا اس وقت آدمی علم حدیث کو پھے کہا بچپان سکتا ہے، اس کے بعد ہم نے حساب لگایا تو امام احمد صرف بہر بن اسد، عفان اور روح بنی بن علی کہ دیشن لکھ حدیثیں لکھ چکے تھے۔

استاذول كااحترام

امام صاحب کابیان ہے کہ ابراہیم بن عقبل نہایت سخت مزاج محدث تھے،ان کی خدمت میں رسائی بہت ہی مشکل تھی ، میں یمن جا کر ان کے در داز ہے پر دوایک دن تھہرا رہا ، پھر کی طرح آئی مجلس درس تک رسائی ہوگئ ، ان کے پاس جابر کی روایت ہے وہب کی احادیث کا ذخیرہ موجود تھا،اس میں ہے انہوں نے صرف دوحدیثیں ہم ہے بیان کیس ،ان کی ختی کی وجہ سے میں بقیدا حادیث کا سائ نہ کرسکا، ایک مرتبہ خشنام بن احمد نے امام احمد ہو چھا کہ کیا بچی بن مجی امام سے ؟ آپ نے فر مایا کہ بچی میر سے زد یک امام تھے،اگر میرے پاس اخراجات ہوتے تو میں ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا۔

علم اورثمل

آپ کا بیان ہے کہ جب میں نے کوئی حدیث کھی تو اس پر عمل ضرور کیا، یہاں تک کہ جب مجھ کوروایت پینچی کر سول اللہ واللہ نے بچھنی لگوائی اور ابوطیبہ جام کوآپ نے اس کی اجرت میں ایک دیناردیا، تو میں نے بھی بچھنی لگوائی اور لگانے والے کوایک دیناردیا۔

شاگر داستاذ کی نظر میں

ایک مرتبہ امام احمر، امام اساعیل بن علیہ کے حلقہ درک میں بیٹھے طالب علموں کے ساتھ سبق لے رہے تھے، اتفاق سے کی نے کوئی بات کہی ، جے بن کر حاضرین میں سے ایک مخص بنس پڑا، یدد کھے کرامام ابن علیہ تخت برہم ہوئے اور فر مایا، میر نے پاس امام احمد بن حنبل سٹھے ہیں ، اور تم لوگ بنس رہے ہو، جس وقت آپ ابن علیہ کے پاس چنجے ، آپ کی عمر میں سال سے کم تھی ، ان کے گھر کے تمام لوگ آپ کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، امام بزید بن ہارون سے اپنے علیم حاصل کررہے تھے مگر ابن ہارون آپ کا حد درجہ پاس رکھتے تھے ، ایک مرتبہ آپ یار پڑ گے تو ابن ہارون عمیا دت کے لیے خود تشریف لائے۔

ایک مرتبه ابن ہارون نے مجلس درس میں کوئی ہنسی کی بات کہددی ، طلبہ ہنس پڑے، بین کرامام احمد نے تختح کیا ، استاذ نے پوچھا کون ہے؟ طلبہ نے جواب دیا احمد بن طنبل ہیں، بین کراستاذ نے فرمایا ، تم لوگوں نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا ، میں ہنسی کی بات ، میں نہ کہتا۔ مند تدریس اور علم وضل

جب امام احمد طلب علم سے فارغ ہوکر مند تدریس پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ کی رور در ومنزلت تمام عالم اسلام کے دل پر چھا گئی۔ بڑے علماء، فقہا، محدثین اور سلاطین دور راز مقامات ہے آپ کی ملاقات کے لیے آتے تھے، طبیعت ہمیشہ دنیا ہے بنیاز رہی ، اور سطرح بے نیاز رہی کہ بیدائش ہے موت تک کی مدت میں ایک مرتبہ بھی زہدو تقوی داغ ارنہ ہو سکا، زندگی کے تمام کمھے رسول اللہ ساتھ بھی احتاج میں غرق تھے۔

ائمه دین کی شہادتیں

ام ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں کہ امام ابوداؤ داپنی زندگی اور اخلاق وسیرت میں امام احمد کے مشابہ تھے، امام احمد، امام وکیج بن جراح کے مشابہ تھے، امام وکیج امام سفیان کے مشابہ تھے، امام سفیان امام منصور کے مشابہ تھے، امام منصور امام ابراہیم کے مشابہ تھے، امام ( supplied ) 00 ( Despuest)

برطلیفه مامون نے وال میں مسلطاق قرآن کا فتار کر اکیا ،اوروقت کے باشار فقها ماما ،، محدثين اورمشائع كوججوركيا كرسب لوگ اس بات كاتل مول كديية آن خداكى طرت قد يم فيس ب، بلكه حادث اور تلوق ب، ال مسئله كواس في معيار قرارو حكرا بين زماندك تمام علائے حق وصدافت کو خت آز ماکش میں جٹلا کیا، پیسلسلہ مامون سے واثق تک چلتار ہا، اوراس پوری مدت میں امام احمد کی زندگی اسلام کی راه میں وقف رہی ، اور جیل بند میں طوق وز بير عظياتي راى ، رمضان مبارك ١١٩ يوين آپ كو بغداد كاندر عوام اورعلاء ك بحرے بچھ میں ، خلیفہ عہای معظم باللہ کے ہاتھوں ای کوڑے رسید سے گئے ، وہ وقت جس قیامت کا تھا ،اے امام احمد یا ارباب ول بی جانے ہوں گے ، تمام بدن سے خون کا فوارہ چھوٹ رہاتھا، امام صاحب روزے سے تھے، ب ہوش ہو گئے، ای حالت میں جیل میں بند كروية كئے، امام احمد كى يەمظلوميت اسلام اور امت مسلمه كے ليے ناخدا بن كئى ، اكر آپ اس فتنے کے مقابلہ میں پہاڑ بن کر کھڑے نہ ہوجائے تو معلوم نہیں ، آج اسلام کی اصلی صورت اس د نیا میں کہیں نظر آتی یاشیں ، آپ کی اس مظلومیت کی داستان خوتی حرفوں سے تاریخ اللام ميں بوي تفصيل سے درج ہے۔

ز بدوتفو ی اورعبادت گذاری

امام صاحب کے صاحب زاد ہے عبداللہ کا بیان ہے کہ میرے والدرات ون میں تین سور کعت نمازیں پڑھا کرتے تھے،کوڑے لگنے کے بعد جبضعف بہت زیادہ آگیا تھا تو ات دن میں ڈیڑھ سور کعت نمازیں پڑھا کرتے تھے، بدوہ وفت تھا کہ جب کہ آپ کی عمرای سال کے قریب ہوگئی میں وزانہ کامعمول تھا کہ رات کی نمازوں میں قرآن کی ایک منزل تلاوت فرماتے تھے اور سات رات میں ایک فتم فرماتے تھے ،عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھ کر تھوڑا سا آرام فرماتے پھر بیدار ہو کر شیخ تک نماز اور دعا میں مصروف رہا کرتے تھے، تنهائی کو بہت زیادہ پیندفر ماتے تھے، مجد، نماز جنازہ اور بیار کی عیادت کے علاوہ کسی جگہ میں کسی نے آپ کوئییں دیکھا،آپ کے پاس آنخضرت ملکھام کے موئے مبارک تھے،آپ ان کو

ايراتيم امام عاقد كم مثاب تقرامام عالقه حفزت عبدالله بن معود رضى الله عند كم مثاب تق. عاقد كانيان ب كرحفز ت اين معود ميرت وكروار عيى رسول الله عليه ال عالية امام ایومسیرے ایک مرجبہ کہا کہ امت مسلمہ کے دیل معاملات کا محافلا اس زمانہ

مي سوائ اس فوجوان (امام احم ) كوكي نظرتين آتا، جو بغداد كمشر في علاقه مين ب، الم معيم فرماح تفي كداكريينوجوان (امام احمد ) زنده رباتوات زمانه والول يرجحت بوكا ، نیز فرائے تے کہ کاش میری عمر کم کر کے احمد کی عمر میں اضافہ کرویا جاتا ، امام شافعی کا بیان ے کہ بغداد میں احمد بن عنبل ایبا نوجوان محض ہے کہ جب وہ صدیث بیان کرتے وقت "مدعً" كالقلامن ع تكال عبق تمام الل صلقه ايك زبان موكر" صدق" كمت بين -

امام احدر رحمة الله عليه ورميائي قد كے خوب صورت انسان سے ، حنا كا خضاب استعال فرماتے تھے،جس کی سرخی بہت گہرے رنگ کی نہیں ہوتی تھی،آپ کی ریش میں کھھ باہ بال بھی تھے، کیڑے مفید مکر موتے ہوتے تھے، اکثر عمامہ باندھتے تھے۔

ابوداؤد کا بیان ہے کہ امام احمد کی مجلس آخرت کی مجلس تھیں ، آ ہے بھی دنیا کی باتوں کو بیان ٹیس کرتے تھے، دوسومشائ ہے میں نے ملاقات کی ،مگر امام احمد جیسا کسی کونہ یایا، جب علمی تفتگوشروع ہوتی کھل جایا کرتے تھے، ابوعبید کابیان ہے کہ میں امام ابو پوسف، امام مر ، یخی بن سعیداورعبدالرمن بن مهدی کی مجلسول میں بیشا ہوں ،مرکسی کی بیبت جھ پراس قدرطاری نبین ہوتی ،جس قدرامام احد کی۔

فتنه خلق قرآن مين عزيمت

امام احمد بن صنبل کی زندگی میں اسلام کے خلاف وہ عظیم الثان فتنہ بریا ہوا، جس نے بڑے بڑے ارباب عزیمت کوہلا ویا، ایک معتزلی عالم قاضی احمد بن ابوداؤد کے اشارے ﴿ كَوَإِدَا الْمُعِينَ ﴾ ٥٥ (15) ٥٥ ﴿ مَكِ الْفَهِيمِ اللَّهِيمِ النَّهِيمِ اللَّهِيمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

طرح بادشاہوں کے بڑے بڑے تخف بھی قبول نہ فرماتے تھے اور بلاتر دد واپس کردیتے تھے، حالانکہ گھر میں سخت تنگی اور ضرورت رہتی تھی۔

### تقنفات

امام احد کی تصنیفات میں "مندامام احد" امت مسلمہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے،آپ نے بیکتاب ساڑھے سات لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے لاتھی ہے، آپ احادیث کولکھ کرجم کرنے کے خلاف تھے، جب بیمندلکھی تو آپ کے صاحب زادے عبداللہ نے بوچھا کہ والدصاحب! آپ تواحا دیث لکھنے کے خلاف تھے، پھریہ کتاب کیوں لکھی؟ فرمایا کہ میں نے اس کتاب کوامام بنایا ہے، تا کہ جس وقت لوگ سنت رسول الله میں اختلاف کریں تو ای کتاب کی طرف رجوع کریں مشہور ہے کہ مندامام میں چالیس ہزار احادیث ہیں،اورا س میں تقریباً سات سوسحابہ کی روایات موجود ہیں،اس کےعلاوہ آپ ى تصنيفات ميس كتاب الصلوة ، كتاب الورع وغيره بهي ميس -

آپ کے خاص شاگردوں میں جنھوں نے آپ کی فقہ کی تدوین کی ، پیرحفرات قابل ذكرين ،امام ابويعقوب، اسحاق بن منصور كوسيح مروزى نيشا پورى من اهم ايواسحاق ابراجيم بن يعقوب جوز جاني محدث دمشق م ٢٥٦ هيرها فظ حمران بغدادي م ٢٤٦ هفقيه ابوالحن ميوني رقي مم ايم عن امام اسحاق بن را مويم ١٣٨ه-

### ہندی تلامٰدہ اور معاصرین

امام احد بن خلبل کے تلامذہ میں جمارے ملک ہندوستان کے کئی محدثین بھی شامل ہیں ،خطیب بغدادی اور امام ابن جوزی نے آپ کے تلامذہ میں حبیش بن سندی قطعی اور ابو برسندی الخواتیمی کوشار کیا ہے، ان حضرات نے سندھ سے بغداد جاکر آپ سے استفادہ کیا،ان کےعلاوہ ہندوستان کے بید حضرات بھی آپ کےمعاصرین میں ہیں۔

بہت ہی احرّام ہے رکھتے تھے، پانی میں موئے مبارک کوشسل دے کراہے شفا کی نیت ہے ی لیتے تھے، آنخضرت علیہ کی ایک تشری مبارک بھی آپ کے پاس تھی، آپ اکثر اس ے یانی نکال کر پیاکرتے تھے،آب زم زم کو بھی پیتے تھے اور شفاکے لیے استعمال کرتے تھے ،اورمنه پر ملتے تھے،ایک مرتبہآپ کے افطاری کے سامان کودیکھا گیا تو اس میں دوروٹیاں ، كلرْ ي اور يجهِ مُك تفا، ايك مرتبه رمضان شريف مين تينتين ختم قر آن كي تلاوت فر مائي \_

كب ومعيثت امام احمداینے مکان کی زمین میں تھوڑی ہی کا شتکاری کر لیتے اور اس پر قانع رہے تھ،زراعت کی زکو ہ سال بسال ادافر ماتے تھے،اس بارے میں آپ کاعمل حضرت عمر رضی الله عنه ك فرمانِ خلافت برتها جوانهون ارض سواد (عراقی زمین ) كی نسبت نافذ فرمایا تها، جے بھوک معلوم ہوتی تو روٹی کے سو کھے ٹکڑوں کو گر دغبار سے صاف کر کے ایک پیالے میں بھاور یے اور پھرنمک سے تناول فرمالیتے تھے ، بعض مرتبہ آپ کے سالن کے لیے مٹی کی ہانڈی میں دال اور چربی ملا کر پکالی جاتی تھی ،اکثر دال کی جگه سر کداستعال فرماتے تھے، جب مھی کھانے پینے کی کمی ہوجاتی توایک کیڑا بنے والے کے یہاں اجرت پر کام کردیا کرتے تھے، طالب علمی کے زمانہ میں بھی ایک مرتبہازار بند بُن کر کام چلایا تھا۔

سمی کاہدیہ حتی الامکان قبول نہ فرماتے تھے، ایک مرتبہ کوڑا لگنے کے بعد آپ کے یاس بہت سامال آیا،آپ کے چھاسحاق نے شار کیا تو یا کچ سویاس سے زیادہ کی رقم نکلی آپ نے فرمایا اے چیا آپ کواس چیز کے حساب میں مصروف دیکھتا ہوں، جس کا حساب نہ ہونا عائے۔ بچانے کہا، کہآپ آج کل تحت حاجت مند ہیں، اے قبول کرلیں تو بہتر ہے، آپ نے جواب دیا۔ارے چھااگر ہم اس رقم کوطلب کرتے تو ہمارے پاس نہ آتی ، بیای وجہ ہے آئی ہے کہ ہم نے اس کور ک کردیا ہے، چین سے ایک شخص نے بغداد کے علاء کے لیے بدید بھیجا، سبحفرات نے تبول کرلیا، مگرآپ نے غایت احتیاط کی بنا پرصاف انکار کردیا، ای وصال اور جنازه

خطیب بغدادی کتے میں امام احم الا اور مل پیدا ہوئے ۔ رمضان والع کے عشرہ اخر من كوروں سے مارے كئے ،اور 22سال كى عمر من ١٢ روج الاول ٢٣١ م كو جعد كے دن عاشت کے وقت دنیا ہے رخصت ہوئے ،بعض روایات میں رہے الآخر کامہیں ہتایا گیا ہے، جعد کی نماز پڑھ کرآپ کا جنازہ مبارک نکالا گیا، نماز جنازہ ربع القطعیہ کے بل کے میدان مين اداكي كئي - حاضرين جنازه كاشاركيا كياتو آثه لا كهم داورسائه بزار عورتين تهين ،محمد بن عبدالله بن طاہر نے نماز جنازہ پڑھائی ، کہا جاتا ہے کہ امت محدید کے کسی جنازہ میں اتنا بڑا مجمع نہ تھا،البتہ بی اسرائیل کے کسی بزرگ کا مجمع ایساجنازہ پڑھا گیا تھا،آپ کے وصال کے دن يہود ،نصاري اور مجور ميں سے ٢٠ ہزار آ دي مسلمان ہوئے تھے، آپ كي وفات كا ماتم باشندگان بغداد کے چارول مذاہب مسلمان ، بہود ، نصاری اور مجوس میں کیسال طور پر کیا گیا۔بغداد کے ' باب حرب' کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا آپ کے دفن کرنے کے ۲۳۰ بری بعدامام شریف الوجعفرم میں ھی وفات کے موقع پر جب کدان کوآپ کے پہلو میں دفن کیا جارہاتھا،آپ کی قبرشریف کھودی گئی تھی اور دیکھا گیا تو کفن میلاتک نہ ہوا تھا اور بورابدن مبارك بالكل سيح وسالم تحاب

فتنے اور آز مائشیں

امام صاحب کے زمانہ میں ایک طرف اسلامی فتوحات دنیا میں بڑھ رہی تھیں ، دوسری طرف جمی قوموں کے علوم و خیالات تیزی کے ساتھ مسلمانوں میں پھیل رہے تھے۔ فقہاء ومحدثین کے ساتھ فلاسفہ ومتکلمیں کا بھی زورشورتھا، نئے نئے خیالات اور نئے نئے رجحانات اور نے نے افکار، اسلامی مسلمات وعقائد پریلغار کرر ہے تھے، معتزلی، قدری جمی، مرجی اور دوسرے سیروں نے نے فرقے مسلمانوں میں پیدا ہور سے تھے،ان تمام فتنوں کے لیے ایک دروازہ'' مسکہ خلق قرآن'' کو تھبرایا گیا ،اگرید دروازہ کھل جاتا تو امت مسلمہ اوہام دخیالات میں تقسیم ہوکررہ جاتی ،ان ہی خطرناک حالات میں امام احمد بن حکیل رحمۃ اللہ

محدين الومضر سندي م علاج السين بن محد بن الومضر سندي م ٢٤٥٥ ه داؤدين محدین ابومعشر سندی، احمد بن سندی بن فروغ بغدادی ،سندی بن ابو بارون ،سندی بن صدقه شاعر، سندی بن سیجی حرشی، علی بن بنان سندی، عاقولی، ابو بکر محمد بن محمد بن رجاء سندی، م ٢٨٦ هـ ، اساعل بن سندي بغدادي ، ابولفر سندي بن ابان بغدادي م ٢٨١ هـ ، محر سندي بن شا کے وغیر وان تمام علما ءاوران کے علاوہ ہندوستان کے دوسر نے فقہا ءو محدثین کے حالات ماري كماب "رجال السندوالبند" مين موجود بي-

آخرى لمحات اورآخرى باتين:

صاحبزاد عبدالله كابيان ب كه مرض الوفات من والدفي مجھ سے فرمایا كه عرد الله بن ادریس کی کتاب نکالو، میں نے وہ کتاب نکالی تو فر مایا ،لیث بن سلیم کی احادیث نکالو، من نے وہ حدیثیں نکالیں ،فر مایا حدیث لیث کا پی فقر و پر دھو:

" قال قلت لطلحة ان طاؤ سأكان يكره الانين في المرض فما سمع له انين حتى مات، رحمه الله "

(میں نے طلحہ سے کہا کہ حضرت طاؤی " بیاری میں کراہنے کو مکروہ سیجھتے تھے، وو انقال كر م ان كمنه حكرا ب كل آوازنه ي كن عبي عبارت اي والدكورده کر سنائی،اس کے بعدم تے دم تک پھران کے منہ ہے کرا ہے گی آ واز نہ تی گئی۔

ای طرح صاحبز ادے عبداللہ کا بیان ہے کہ آخری وقت میں آپ بھی ڈوب حاتے مجھی ہوش میں آتے ،اور آ تکھیں کھولتے ،اس عالم میں آپ نے تین مرتبہ ہاتھ سے نہیں نہیں کا اشارہ فرمایا، میں نے کہاوالدصاحب کیابات ہے، بھی تو ہم آپ سے ناامیر ہوجاتے مِن ، بھی امید بندھ جاتی ہے، اور پھرآپ انکار کا اشارہ فرماتے ہیں، فرمایا: بیٹا استحصتے ہو کیابات ے؟ شیطان میرے یاس کھڑا ہوکر کہتا ہے کہ 'احمد میری بات مانو' اور میں انکار کرتا ہوں، کہ م نے تک پنہیں ہوسکنا، مرتے دم تک آپ انگی سے اشارہ کرتے رہے پھرآپ نے اشارہ کیا كه ميرى انگلول كوسيدها كرو، تم في جب ان كونحيك كرديا تواشاره كرنا بندفر ماديا\_

اور جھکڑ یوں کے باوجود میں قید یوں کوٹماز براھایا کرتا تھا۔

رمضان العام جار الم صاحب کو درب موسلی کے عامی جیل خاند میں سے منتقل کر کے بغداد کے داروغه اسحاق بن ابراہیم کے گھر میں بند کرا دیا ، یہاں پراحمہ بن رباح اور ابوشعب جام معظم کی طرف سے روز اندآئے اورآپ سے مناظر و کرتے ،ان کی واپسی پرامام صاحب کو مزید آیک بیڑی بہنادی جاتی، اس زمانہ میں آپ کے یاؤں میں جار چار بیڑیال رہا کرتی تھیں (۱)۔اس کے تقریباً ایک سال بعدرمضان ۲۲ ہے اس کے وورے مارے گئے۔ مناظره اور دره زني:

خلیفہ مامون نے مسکد خلق قرآن کا فتندامارت حاصل کرنے کے بعد ہی ظاہر کیا ،مگراس فتذكوفروغ اس كى وفات كرمال مين جوا، بهت على وقت كواس يرمجبوركيا، مرف لكاتوات بيغ معظم کواس کی خاص طور سے دھیت کی ، مامون نے امام احمد کوائ فقنے کے سلسلے میں گرفآر کرا کے حاضرود بارکرنے کی بدایت کی ، چنانچدای کے علم کے مطابق آپ کو گرفتار کرکے یا جولان لے جارے تھے،آپرائے میں تھے کدادھر مامون کا انقال ہو گیا ،اس کے بعد آپ کوقید خاند میں بند كرديا كياءآب قيدخاند كمصائب وشدائد برداشت كرتے رہ، جب معظم كى امات كادورآياتو اس نے آپ کو بغداد میں مناظرہ کے لیے طلب کیا مجلس مناظرہ منعقد ہوئی ،جس میں عبدالرحمن بن اسحاق اورقاضى احمد بن الى داؤد وغيره موجود تحيه آپ في تمن دن متواتر مناظره كيا ، آخر چوتحدن معصم نے آپ کے مناظرہ کرنے اور خال قرآن کے عقیدہ سے انکار کرنے پر درہ لگانے کا حکم دیا، آپ کوکوڑوں سے اس قدر میا گیا کہ بے ہوش ہو گئے ۔ مگر جاد واستقامت سے پائے استقلال نہ نجنے پایا ، مناظرہ کے متنوں دنوں میں معظم امام صاحب کو تنہائی میں لے جا کر سمجھا تا ۔ کدا ہے احمداوالله! مين البينائر كواتق كى طرع آب يرمهر بان مول ،آب ميرى بات مان ليجة ،خداكى قسم میں ابھی اپنے ہاتھ سے آپ کی بیڑی کاٹ دوں گا، آپ کی جو کھٹ پر حاضری دوں گا اور خدم وحتم کے ساتھ آپ کی قدم ہوی کروں گا ،"اس سے جواب میں امام صاحب فرمات" امير الموسين ! كتاب الله یا سنت رسول الله کی کسی بات کا مجھ سے مطالبہ سیجئے ، میں قبول کرنے کو تیار ہوں' جب سمجھاتے

( كترا صالم الم الله من ( مكيد الله من )

عليكي ذات كراى بهار سے زياد وائل بن كران فتوں كے مقابلہ ميں آئى اوراسلام كى ناخدائى كر كے اس كى شتى بيالى اور فتوں كا درواز ، كھل ندسكا۔

خلق قرآن میں گرفتاری

٢١٨ جي من مامون نے روم كے شررقد سے بغداد كے حاكم اسحاق بن ابراہيم كونكھاك بغداد کے مشائخ و محدثین کو خلق قرآن کے قائل ہونے پر مجبور کردیا جائے، امام احمد بن خنبل اور ام محرین نوح انکار کی بنا پر قید کردیے گئے ،اور کئی دن تک بغداد میں قیدر ہے ، پر طرطوں ہے مامون كا خط آيا كدان ودنول كوز نجيرول ميں جكر كراكك ساتھ ميرے پاك بھيج دو، چنانچه دونوں حضرات یا بحولان دربارشای کے لیے بغدادے روانہ کئے گئے، امام احمد کے صاحب زادے وغیرہ انبارتک الوداع کہنے کے لیے گئے اور وہال سے دونوں حضرات اولس کی تکرانی میں تنها حلے ارات گئے" رحبطوق" من پہنچ ، مجررات ای رات آ گے برجے الرحبطوق" میں ایک اعرائی نے آكرام احمے كها كه احمد الرم و كے توشهيد ہو كے ، اور زندہ بچو كے تو حميد ہو كے۔

اس کے بعدر ہروان جادہ استقامت اور مسافران راہ وین ودیانت کی دوسری رات "ادنه میں ہوئی ، رات ہی رات بہال سے بھی چلنے کا حکم ہوا، جو نہی شہر بناہ کا دروازہ کھولا گیا،ایک آ دمی نے داخل ہوکر کہا'' خوش خبری ہوکہ وہ تحض مر گیا''۔امام احمد نے وعاکی تھی کہ خدایا میں مامون کی صورت ندد کھے سکول ، چنانچہ خدائے ایسا بی کیا کہ آپ کے پہنچنے ے میلے ہی مامون "برندون" میں فوت ہو گیا۔ بیرواقعدر جب ۱۲۸ میرکا ہے، بہر حال دونوں قیدی طرطوس پہنچائے گئے ، مجروہاں سے زنجیروں میں جکو کرستی کے ذریعیا 'رقد'' کی طرف روانہ کیے گئے ،مقام'' عانات''میں پہنچ کرحضرت محمد بن نوح کا دصال ہوگیا ،امام صاحب نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھروہاں سے امام صاحب تنبابغداد والیس لائے گئے ،ابتدامیں چند دنوں تک" اسریہ" نامی جگدیں رکھے گئے۔ پھرایک گھر جوکہ" دارتمارہ" کے قریب تھا آپ کو بند کرنے کے لیے کرائے پرلیا گیا، اور اس میں قید کئے گئے، اس کے بعد 'ورب موسلیٰ ' کے عامی قید خاند میں آپ کونتقل کردیا گیا، آپ کابیان ہے کہ جیل خاند میں زنجیروں

عالم بیاتھا کہ جلاد کموار لیے آپ کے سر پر کھڑے تھے بچنع ہے بھی اوگ بول اٹھے کہ مام وقت کموار آپ کے سر پر موجود ہے اس کی بات منظور کر لیجے ۔ مگر امام صاحب نے باطل کی بافار سے بے نیاز ہوکر حق کی جماعت کی اور خلق قرآن کا اقر ارتبیں کیا۔

اس کے بعد معتصم اپنی کری پر آگر بیندگیا ،اور جلاد کوشم دیا کہ کوزے لگائے ، پکھود ہے بعد پیرمعتصم نے امام صاحب کے سامنے آگر بھی مطالبہ کیا ،آپ نے بھی وہی جواب دیا ، پھر معتصم اپنی کری پر جا کر بیندگیا اور جلاد کوشم دیا کہ امام صاحب کے ساتھ بنتی ہے تی آئے۔ معتصم اپنی کری پر جا کر بیندگیا اور جلاد کوشم دیا کہ امام صاحب کے ساتھ بنتی ہے تی آئے۔

اما مما حب فرماتے ہیں کہ یہاں تک قوہ وال قاراس کے بعد میرے وال تک کم موسے ، پھر جب ہوش اور میری ہیزیاں میرے ہاتھ پاؤال میں منہیں ہیں، اہتلا کے اس نازک موقع پرآپ کے دونوں ہون مل رہے تھے ، بعد میں جب آپ میں ہیں، اہتلا کے اس نازک موقع پرآپ کے دونوں ہون ملی رہے تھے ، بعد میں جب آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے خدا ہے اس وقت بید عاکر رہا تھا کہ خدا و تماکر میں حق پر ہوں تو مجھے رسوانہ کر ، بیدل فرائل داستان اخیر رمضان میں کو تعمین کیا جو آپ کے دائموں کا میں کرآپ روز ہے ہے تھے ، اس واقعہ کے بعد معظم نے ایک آ دی کو تعمین کیا جو آپ کے دائموں کا علی ج کرے ، اس معالی کا میان ہے کہ میں نے سوسودر سے مارے ہوئے آدی کو دیکھا ہے ، مگر آپ ملاح کرے ، اس معالی کا میان ہے کہ میں نے سوسودر سے مارے ہوئے آدی کو دیکھا ہے ، مگر آپ

(propulate) 00 (20) 00 (Paryright)

سمجیاتے وہر ہوجاتی تومعتم آپ سے بخت گای گرتا ، خودجلس سے اٹھے کر چلا جاتا اور امام صاحب کو قید خانہ ججوادیتا ماس کے بعد معتمم کے قاصد قید خانہ میں آپ کے پاس کی نجے اور کہتے کہ اسمہ ا امیر المومنین آپ سے قرآن کے متعلق سوال کررہے ہیں اور آپ جواب نیس و ہے ؟ امام ساحب ان سے بھی وی فرماتے جومعتمم کے جواب میں فرمایا کرتے تھے ، ای طرح تین دن تک مناظرہ ہوتا رہا، آپ جیل خانہ میں ڈال دیے جاتے اور پھرم کے کہل مناظرہ میں الائے جاتے۔

مناظرہ کے آخری دن گھر بن عبدالملک زیا تاور قاضی احمدائن الی داؤر جہل میں موجود سے آپ و مقصم کے سامنے لاکر کھڑا کیا گیا مقصم نے درباری مناظرہ وں سے مناظرہ کرنے کا حکم دیا، مباحثہ جاری ہوا، اور یہاں تک نوبت پینی کی تخافین نے مقصم سے تبدیا کہ امیرالمومنین! آپ ان کوئل کردیں فون کی ذمیداری ہماری گردن پر ہے، مقصم نے اپنی ہاراور دمام صاحب کی جیرہ اقدی پر ایک لما نچہ مارا جس کے محدم سے امام صاحب فورا ہے ہوش ہوگئے، یہ حال دیکھ کرخراسان کے اشراف جو وہاں صوجود سے ہملا اسمے ، ان ہی لوگوں میں امام صاحب کے بچیا موجود سے ، مقصم نے ان کی موجود سے ، تعصم نے ان کی موجود سے ، تعلقم نے ان کی موجود سے ، تعلقم نے ان کی موجود سے ، تعلقم نے ان کی صاحب کے بچیا موجود سے ، مقصم نے ان کی صاحب کے بچیا موجود سے ، مقصم نے ان کی صاحب کے بچیا موجود سے ، معتقم نے ان کی صاحب کے بچیا جو بی نی میرے منصری بڑا الا

معصم نے یہن کر مجمع ہے کہا۔ دیکھتے ہو پی خص کیسی بخت باتیں کرتا ہے اور رسول اللہ سے بین کے میری قرابت کا کچھ لحاظ نہیں کرتا ،جب تک طلق قرآن کے عقیدہ کوشلیم نہیں کرلے گا،اس سے درنے نہیں ہٹا سکتا۔

اس کے بعداس نے امام صاحب کی طرف متوجہ ہوکر دہی یا تیں کہیں ، آپ نے بھی پہلا ہی جواب دیا ، موال د جواب میں کافی دیر ہوگئ ، آخر کار معتصم نے برہم ہوکر اعنت بھیجی اور کہا اب تک مجھ کوتم سے امید تھی ،گراب منقطع ہوگئ ، یہ کہہ کر تھم دیا کہ ان کو پکڑ کر تھیٹ طواور بدن کے جوڑا کھاڑ دو، چنانچے سرمجل آپ کے ساتھ میرسب کچھ کیا گیا ، پھر معتصم نے نہایت بے در دی سے کوڑے مارے۔ ( supplied ) 00 ( D'olyness )

فتدے تاہد بور کال کی مریری سے باز آگیا تھا۔

اس کے بعد خلیفہ متوکل ۲۳۲ ہے میں گئے خلافت پر آیا اور اس فی کے دین کوروائ دیا مگر اس کے ابتدائی دور میں بھی بغداد کے دارو ندا سحاق بن ابراتیم نے امام صاحب و کھرے تھنے اور جمعہ، جماعات اور مسلمانوں کی عام دعوت میں جانے سے روگ دیا، اور جسمی دی گا آلرآپ ادھرادھرجا کیں گے تو پھرآپ کاوای حشر ہوگا جوابوا سال مصم کے باتھوں ہو چکا ہے۔ (م)

الم صاحب الي فيصلد برقائم رب اورحاقة ورال من ند بيني جي كد كالماج عل آپ کومتوکل نے شاہی نوازشوں کے ساتھ عسکر ٹیل بلایا درجا ہا کہ یہاں آپ پناصلتہ درس قائم كرين، مكرآب في معذرت كردى، قيام عسكرك زمانه من متوكل ك قاصد يعقوب في ايك مرتبه آزمائش كے طور پرآپ سے كہا كه مير ب والد مغرب اورعشاء كے درميان عاضر اواكري گے۔ان کوایک دوحدیث پڑھادیا کیجی،آپ نے کہا کہیں نے کئی مرتبات فارہ کر کے اپ فعدا ے معاہدہ کر چکاموں مرتے وم تک حدیث نہ پڑھاؤں گا۔ جھے خوب معلوم ہے کہ دوسر۔، علاء كى طرح مير ابھى حلقة ورس قائم كر كے متوكل اس شہركومير ، ليے جيل خان بنانا چا ہتا ہے۔ بغاوت كاالزام اورخانه تلاتي

اس کے بعد ایک مرتبدامام احد کے رشمنوں نے حکومت کو اطلاع کردی کہ ایک "علوی" امام احمر کے گھر میں رواپش ہے، متوکل نے بغداد کے داروغہ عبداللہ بن اسحاق بن ابراہیم کو لکھا کہتم امام احمد کی تلاشی او، چنانچے عبداللہ بن اسحاق کے دربان مظفر اور وقائع نگاران اور دو عورتوں کاعملہ آ دھی رات کے وقت امام صاحب کے گھر پہنچااور درواز و کھنا عنایا ، جب امام صاحب نے دروازہ کھولانو خانہ تلاشی کا وارنٹ سنایا گیا،آپ نے فرمایا کہ مجھے خانہ تلاشی پرمطلق اعتراض نہیں ہے، میں ہرحال میں امیر المونین کا فرماں بردار ہول، ابن کلبی نے پہلے آپ سے خدا کی اور طلاق کی قتم لی ،اس کے بعد آپ کے اور آپ کے صاحبز ادے کے مرداند اور زنانہ کھرول کی مردول نے اورعورتوں نے تلاشی لی جتی کہ کنویں میں موم بتیوں ہے دیکھا مگر کوئی نمالا۔ كى ارسے اللہ عن افغوں كے نشان مرتے دم تك يشت مبارك سے نہ گئے۔

امام صاحب نے تمام درے مارنے والول ، تماشا ئيوں اوراپنے خلاف معتصم كے مددگاروں کو خدا کے لیے بالکل معاف کر دیا تھا، مگر قاضی احمد بن الی داؤدمعتز لی بانی فته خلق قرآن کومعاف نہیں کیا ،اورفر مایا کہ اگر ابن ابی داؤد بدعتی نہ ہوتا تو میں اسے بھی بخش دیتا، اگروہ بدعت ہے تو بہ کر لے تو میں اس کومعاف کردوں۔

بابل یاعموریه کی فتح کے موقع پرامام صاحب نے خلیفہ معتصم کو بھی معاف فرمادیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس امتحان کے نتیجہ میں جنت کی تمنا کیا کرسکتا ہوں ،اگراللہ تعالیٰ گناہ اور نیکی دونوں برابر فرمادے تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہول۔(۱)

رو یوتی اورزبان بندی

ورہ لگنے کے بعد امام صاحب اپنے گھر واپس کر دیے گئے ، مگر آپ نے درس وقدریس کا سلسلہ بند کردیا ، حالات کود کھتے ہوئے ،آپ نے احادیث کی روایت کرنے اور یڑھنے پڑھانے سے کنارہ کٹی فرمالی۔صرف اپنے گھرکے اندراپنے دونوں لڑکوں عبداللہ اور صالح كويرهاياكرتے تھے۔ (٢)

جب معتصم کا بیٹا واٹن برسراقتد ارہوا تو اس نے امام صاحب کے پاس کہلا بھیجا کہ جس سرزین (بغداد) میں میں متاہوں آپ وہال نہیں رہ سکتے۔اس تھم کے بعد آپ نے رو یوثی اختیار فرمائی مختلف شہروں میں چکرلگاتے رہے،اورواثق کی خلافت کے پورے زمانہ میں كم وميش يا فخ سال تك آپ رويوش رج، اى زمانه مين ايك مرتبدا سحاق بن ابراميم بن باني نیشا پوری کے گھر میں چھے رہے۔ جب رو پوشی کو تین دن گزر گئے تو ابراہیم سے فرمایا کہ اب میرے لیے دوسری جگہ تلاش کرو، کیونکدرسول اللہ علی یا جرت کے موقع پر غار حرا میں صرف تین دن رد پوش رہے، پھر وہاں ہے نکل پڑے، یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ آسانیوں میں تو سنت رسول علیمیل کی چیروی کی جائے اور مشکل وقت میں اسے ترک کر دیا جائے۔ واثق بے شارعلائے حق کوظم وستم کا نشانہ بنانے کے بعد ایک مردمومن کے ہاتھ اس

( seminate ) 00 (25) 00 ( FOLYHOLDE)

كة پايك عطامويد بن معيد كے نام قريفر مادين ،آپ نے عط كے اندريوعبارت بھى قرير فر مائى، و هذا رجل يكتب الحديث بيآدى مديث لكمتاب (يعنى طالب علم ب) من نے کہا کہ میں آپ کے پاس عرصة دراز ہے ہوں اور آپ کی خدمت کرتا ہوں ،اگر آپ بیاکھ ري توبه بهتر بهورهندا الرجل من اصحاب الحديث (يرآ وي اصحاب مديث من ہے ہے) امام صاحب نے فرمایا کہ مارے زویک صاحب مدیث و وقف ہے، جو مدیث کو انی زندگی میں استعال کرتا ہے۔ (۵)

بنام محدث بليل مسدد بن مسر مدرحمة الله عليه

جب دین میں فتنوں کی وباعام ہوگئی اور قدر، رفض ، اعتزال ، ارجاء اور خلق قرآن جیے اختلافی مسائل میں عام سلمان مبتلا ہو گئے ، تو امام مسدد بن مربد کو سخت جرانی ہوئی اور جلیل القدر امام دین ہونے کے باوجودان معاملات میں انہیں سنت کی روشنی نیل علی ، بالآخر انھوں نے عالم اسلام امام احمد بن صبل کے پاس ایک خط لکھا کہ

رہنمائی فرمائے''۔

جس وقت امام احمر کے پاس مین خط پہنچاتو آپ بہت روئے اور فرمایا: "انا لله و انا اليه داجعون 'ال بعرى عالم في طلب علم من كافي مال خرج كرديا بي -ليكن ان كعلم كابير حال بكران مسائل من سنت رسول يريي كل بدايت بهي عاصل نه کریکے''۔

اس کے بعد جواب تحریر فرمایا جس میں ان تمام مسائل کوسنت کی روشی میں واضح فرمایا، خط کا پورامضمون درج ذیل ہے۔

بسم الله الرحين الرحيم سب تعريف الله كے ليے ہے، جس نے مرز مانے ميں بقايا اہل علم كو محفوظ ركھا، جو

# مكتوبات امام احر

امام احمد بن صبل رحمة الله عليه جس طرح هربات ميس سنت اورسلف كايورا بورا اتباع فراتے تھای طرح خطوط اور مکاتیب میں اس بات کا لحاظ فر مایا کرتے تھے۔ آپ خطوط مِن يبلي "المي فلان "لكور مخاطب كى كنيت يانام تريفرمات كير "من فلان "لكورا ينانام احرین ضبل لکھتے، پانے والے کے لیے "السسی" (طرف) کالفظ استعمال فرماتے اور "لفلان" (فلاں کے لیے) کوجدت اور باصل قرارد یے۔ ایک مرتبہ آپ سے یوچھا گیا كرآب"السي فسلان "كول لكهة بي، جواب ديا آخضرت عليها في كرى، قيمراور دوس بے لوگوں کے نام ای طرح تحریفر مایا ہے۔ اور صحابہ اور حفزت عمر نے عتبہ بن فرقد کے نام اى طرح خط لكها إورآج كل"الى فلان " كي بجائ "لفلان" لكهاجاتا بي ني ا یجاد ( محدث ) ہم میں اے نہیں بہچانا ، سائل نے کہااس کے متعلق کیا ارشاد ہے کہ بعض لوگ وط کی ابتدا کتوب الیہ کے تام سے کرتے ہیں۔فرمایا کہ باپ کے نام کواو پر لکھنا ہمارے نزديك پنديده نبيل ب، اورار كو چا بي كماپ بور هے والد كے نام خط لكھے وقت اپنا نام سلےند کھے۔البتہ والد کے علاوہ کی اور کے نام خط لکھتے وقت اس میں کوئی حرج نہیں ہے \_آب خط كے شروع ميں آداب والقاب اور دعا بھى لكھاكرتے تھے۔ چنانچدابوجعفراحمد بن سعیدداری کابیان ہے کہ آپ نے میرے پاس خطالکھا تو یے خرفر مایالاب جعفو ا کومه الله من احمد بن حنبل خط ك يت يرالى ابى فلان لكست اورفر مات تح كريمر نزديك لافي فلال سے زيادہ بہتر ہے۔

مكاتيب كے مضامين ميں بہت ہى جي تلے الفاظ استعال فرماتے تھے، اختصار اور جامعیت کا پورالحاظ فرماتے تھے، اور انداز تحریر ایسا اختیار فرماتے تھے کہ اصل منشا کی ترجمانی میں کوئی فرق ندآنے پائے۔ابوالقاسم سنتع کابیان ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ امام صاحب کی مجلس درس سے علیٰجد ہ ہوکر سوید بن سعید کی خدمت میں حاضری دوں ، استاذ ہے عرض کیا

قرآن كلام الله غير مخلوق ب

میں علم کرتا ہوں کہ آپ اوگ قر آن پر کمی چیز کوڑ نجے ندویں قر آن اللہ کا کام ہے، جس چیز کے ذریعہ اللہ نے کام کیادہ کلوق نہیں ہے، جن الفاظ کے ذریعہ قر ون ماضیہ کی خردی ہے، دہ فیم کلوق ہیں، اوح محفوظ میں جو پکھ ہے، دہ بھی فیم کلوق ہے، جو مخص اے کلوق کیے، وہ کا فر ہے، اور جوالیے لوگوں کی تلفیم زر کرے، دہ بھی کا فر ہے۔

احاديث اوراقوال صحابيوتا بغين كادرجه

کتاب اللہ کے بعد دین وائیان میں سنت رسول اللہ سے ماحادیث نبویداور صحابہ دتا بعین کا مرتبہ ہے، انبیاء درسل کے بیانات کی تصدیق کرنا اورا تباع سنت کرنا سرامر نجات ہے، یہ باتیں اہل علم کے بڑے بڑے طبقے نے قبل ہوتی چلی آئی ہیں۔

جم بن صفوان کے خیالات سے بیچے رہو، کیوں کدوہ دین میں رخندا نداز ہے، فرقہ جمیہ ہمارے علاء کے بیان کے مطابق تین گروہ میں ،ایک گروہ کہتا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے اور گلوق بھی ہے ، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے اور گلوق اور غیر گلوق کے بارے میں خاموش ہے ، یہ 'واقف' ہے ،اور تیسرا گروہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے میں جو ہمارے الفاظ میں وہ گلوق میں ،یہ سارے کے سارے جمیہ میں ،اور علاء اس پر متعنق میں کہ جس کا یہ قول ہو اگروہ اپنے قول سے تو بہ نہ کرے ، تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے ،اور نداس کے فیصلے قابل قبول میں ۔

ایمان کے بارے میں امام صاحب کا قول

ایمان قول و ممل کا مجموعہ ہے، اس میں کی بیٹی ہوتی ہے، تم نیک کا م کرو گے تو ایمان قول و مگر کا م کرو گے تو ایمان میں زیاتی ہوگی، اور برے کا م کرو گے تو نقصان ہوگا، ہوسکتا ہے کہ آ دی ایمان سے خارج ہوکر اسلام میں داخل ہوجائے ، اگر تو بہ کرے گا تو پھر ایمان میں داخل ہوجائے گا، ادراسلام سے سوائے شرک باللہ کے کوئی چیز نہیں نکال سکتی، یا فرائفن خدا وندی میں ہے کی ادراسلام سے سوائے شرک باللہ کے کوئی چیز نہیں نکال سکتی، یا فرائفن خدا وندی میں ہے کی

( magain 00 (26) 00 ( Francis

کراہوں کو جاہے کرتے ہیں، آب اللہ کے ذراید مردوں کو زندہ کرتے ہیں، سنت کے اربعداریاب جہل وطالت کو بھاتے ہیں۔ انھوں نے کتے قتیل شیطانوں کو زندگی بخش اور سے کتے کم اولوگوں کو جاہت کی۔ عام مسلمانوں پران کی کوششوں کا نہایت تی اچھااٹر ہوا، ان حضرات نے خدا کے دین سے تصحویف غالین اور انسحال مسطلین کو دفع فر مایا، ان کم ایہوں نے بدعت کی گئر گیوں کو اپنا احتقاد بنایا۔ فنٹوں کی زمام اپنے ہاتھ میں لی۔ آب اللہ میں اختمانات بیدا کیے احدار طرح طرح کے بہتان یا تھ صاوراک کے بارے میں قسم میں مناف کا تا بیدا کیے احداد کا دات ان ظالموں کی ہفوات سے بہت بلندویالا ہے، انھوں نے خدا کی گماہ کی فات ان ظالموں کی ہفوات سے بہت بلندویالا ہے، انھوں نے خدا کی گماہ کی فات ان فالموں کی ہفوات سے بہت بلندویالا ہے، انھوں نے خدا کی گماہ کی فات ان فالموں کی ہفوات سے بہت بلندویالا ہے، انھوں نے خدا کی گماہ کی فات ان فالموں کی دوست نازل فرما گئے۔

تنام مسلمانوں کواللہ تعالی سنت کی راہ دکھائے

خدا کے زدیک سنت بر مل کرنامحبوب ترین چزے

العداالله بم كواورآپكوالي فمل كى توفق دے ، جس ميں اس كى رضاً مندى ہو، اور جرائي حركت ہے ، چائے ، جس ميں اس كى نا خوشى بواور بم سے وہ كام لے ، جواپنے قرنے والے بندوں سے ليمائے ، خدا سے اى بات كا سوال ہے ۔

ورے والے بدون کے بیان کے انتخاب کی بیان کے انتخاب کی بیان کیا ہے۔ آپ گواور خووا پنے کو تفتوی ہے سنت رسول اللہ علی ہے اور جماعت کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بداوران پر تمل کر کی وصیت کرتا ہوں ،آپ کوسنت و جماعت کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بداوران پر تمل کر نے والوں کا حسن انجام معلوم ہے۔

رسول الله سائيل كايدارشاديم تك يو نچا ب

ان الله ليد عل العبد الجنة بالسنة بتمسك بها. (٢) الله تعالى بعض بندول كوصرف أيك سنت كى وجد بينت ويتا ب، جي اس فحرز جان

بنائے رکھا تھا۔

صاحبكم خليلا يعني نفسه. (٨)

اگر میں کسی کودوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا کین خدانے خود مجھے اپنادوست بنالیا۔
جو پھنے گمان کرتا ہے کہ حضرت علی کا اسلام حضرت ابو بکر کے اسلام سے پہلے تھا، وو
غلطی پر ہے، کیوں کہ حضرت ابو بکر جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر ۳۵ سال کی تھی، اور
حضرت علی اس وقت ۲ رسال کے بچے تھے، ان پرشری احکام، دینی حدود اور اسلای
فرائض جاری نہیں ہوئے تھے۔

## برزخ اورآ خرت پرایمان لا ناضروری ہے

مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قضا وقدر کے خیر وشر پرایمان لائے اوراعقا د
ر کھے کہ قضا وقدر کی ہر گوار دنا گوار بات اللہ کی طرف ہے ہے،اللہ نے مخلوقات کی پیدائش
ہے پہلے جنت کو پیدا کیا، جنت کے مستحقین کی بھی تخلیق کی ،اس کی نعمتیں دائی ہیں، جس شحف کا خیال ہے کہ جنت کا چھے حصہ ضائع ہوجائے گاوہ کا فر ہے،اس طرح اللہ تعالی نے جہنم اور اس کے مستحقین کو پیدا کیا ہے،اس کا عذا ہے بھی دائی ہے، جہنم ہولی رسول اللہ سی ہی اس کے مشتحقین کو پیدا کیا ہے،اس کا عذا ہے بھی دائی ہے، جہنم ہولی رسول اللہ سی ہی اللہ تعالی اس کے مشرق کی ہے، جہنم سے لوگ رسول اللہ سی ہی اللہ تعالی نے دریوے کی اللہ رہا العزت کا دیدار کریں گے،اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا تھیل بنایا ہے۔
نے حضرت موکی علیہ السلام سے کلام کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا تھیل بنایا ہے۔

میزان برحق ہے، صراط متنقیم برحق ہے، انبیاء برحق ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، حوض، شفاعت، عرش اور کری پر ایمان رکھے اور اس بات پر ایمان رکھے کہ ملک الموت روحوں کو بیض کرتا ہے، پھر انہیں اپ اپ جسموں کی طرف لوٹا دیتا ہے، اور نمر دول سے تو جید، ایمان اور رسول کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، لاخ صور، جے حضرت اسرافیل پھونکیں گے اس پر بھی ایمان رکھے، اور اس بات پر بھی ایمان رکھے کہ مدینہ منورہ میں جو مزار مبارک ہے، وہ رسول اللہ ساتھ بی قبر شریف ہے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر مخرض میں۔

( Despues )

فریضہ کا منگر ہوگراہے رد کرے تو کا فرہوتا ہے( )اوراگر کوئی فریضہ صرف ستی اور کوتا ہے اگروہ چاہتو کوتا ہی ہے ترک کیا ہے تو اس کا معاملہ خدا کی قدرت ومشیت کے حوالہ ہے ،اگروہ چاہتو عذاب دے، اوراگر چاہے تو درگذر فرمائے۔ عذاب دے، اوراگر چاہے تو درگذر فرمائے۔

نوان: ایمان واسلام کی میتفصیلات خنبلی نقط نظرے ہیں۔

معتزله يمتعلق احكام

معتزلہ کے متعلق ہمارے علاء متفق ہیں کہ وہ گناہ سے تکفیر کے قائل ہیں، پس معتزلہ میں جواس اعتقاد پر ہوگا اس پر گمان ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کا ارتکاب کرکے کفر کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ہما ئیوں نے جب باپ کے سامنے جموٹ کہا تو گفر کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ہما ئیوں نے جب باپ کے سامنے جموٹ کہا تو گفر کیا، معتزلہ اس عقیدہ پر متفق ہیں کہ جو تحض ایک جب کی چوری کرے گا، وہ جہنی ہوگا، اس کی عورت اس سے جدا ہوجائے گی، اگر پہلے اس نے جج کرلیا تھا تو چوری کے بعدا سے دہرائے گا، اس قتم کی باتیں کہنے والے مرتکب گفر ہیں، ان کا حکم ہے ہے کہ ندان سے سلام و کلام رکھا جائے، ندان کے ہاتھ کاذبیحہ کھایا جائے حتی کہ دہ وہ اپنے عقائد سے تو بہ کریں۔

افضليت على محتعلق روافض كاعقيده اوراس كارد

رافضوں کے متعلق ہمارے اہل علم متفق ہیں کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ دہ اس بات کے قائل ہیں کہ دھزت علی محضرت دھزے علی گا اسلام حضرت الو بکر اللہ وحضرت کا اسلام حضرت الو بکر کے اسلام سے پہلے تھا، جو محض اس عقیدہ کا قائل ہے، وہ کتاب وسنت کوصر کے طور سے روکرر ہاہے، اللہ تعالی فرما تا ہے:

لوكنت متخذا خليلا لأتخذت أبا بكر خليلا و لكن الله قد اتخذ

# مختلف اصولي اور فروعي مدايات

الله تعالیٰ کے وہی اوصاف بیان کرو جنسیں اس نے اپنے لیے بیان قرمایا ہے، اور جن باتوں کی خدانے اپنے متعلق کنی کی ہے، تم بھی انھیں باتوں کی گئی کرو،ار باب صلالت اور اہل اہوا ، کے ساتھ بحث و تکرار اور جنگ و جدال کرنے سے بیچے رہو ،صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تے معائب بیان کرنے سے رکو، اوران کے فضائل کو بیان کرو، ان کے باہمی مشاجرات میں غاموش رہو، اہل بدعت ہے دینی امور میں مشورہ ندلیا کرو، اور ندالیے لوگوں کوسنریں ساتھ او، نکاح کے لیے ولی، خطیب اور دوشاہدین عدلین کی ضرورت ہے، متعد قیامت تک کے لیے حرام ہے، ہرنیک و بد کے پیچھے نماز پڑھاو، نماز جمعہ، نمازعیدین اور اہل قبلہ میں ہے جو مخص مرجائے،اس کی نماز جنازہ پڑھ دو،اس کا معاملہ اللہ پر ہے، ہرامام کی بیروی کرتے ہوئے، جاداور جح کے لیے نکلنا چاہیے، تکبیرات جنازہ چار ہیں،اگر پانچ تکبیرامام کہتو تم بھی علی بن الى طالب كى طرح يا من كه و ، حضرت عبدالله بن معود كا قول ب كه نماز جنازه مين امام جنني تكبير كيم بھى كہو،ليكن امام شافعى نے اس مسلم ميں مجھے اختلاف كيا ہے، دوفرمات من كداكر جار تكبير سے زيادہ ہوتو نماز كا اعادہ كرے، انھوں نے رسول اللہ من يا كى ايك مدیث که'' آپ نے نماز پڑھی تو چار تکبیرات کہیں''میرے سامنے بطور سند کے پیش کیا ہے۔ خفین کامسے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات ہے، اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہے اور رات دن کی نقل نمازیں دود ورکعت ہیں ، نماز عیدے پہلے کوئی نماز نہیں ے (٩) جب محدید میں داخل ہوتو بیٹھنے سے پہلے دور کعت تحیة المحدین ھالو، ور ایک رکعت ے، اقامت کہنا ضروری ہے، ارباب ہواء کے مقابلہ میں بہر حال اہل سنت کومحبوب سمجھتا ہوں، جا ہان میں کوئی عیب ہی کیوں نہ ہو، اللہ ہمیں اور آپ کو اسلام اور سنت پرموت دے،اورعلم عطافر مائے ،اورا پی مرضی پر چلنے کی تو فق دے۔ (سیرت امام حمر،این جوزی م شیخ الاسلام ہروی کو جب ارباب بدع وتعطیل نے جلاوطن کیا، تو تمام کتا ہیں گھر

( De Company 00 ( ) ( De Company )

اعقادر کھے کہ بندوں کے ول خدائے تعالیٰ کی دوانگیوں کے درمیان میں، دجال کا خرون امت محميص موكا، اور حفرت يسي مرم من آكرباب لد" پرائل كردي كے، على ع الل سنت نے جن باتوں کا افکار کیا ہے وہ منگرات میں بقمام بدعات سے پر میز لازم ہے۔

خلفائے اربعہ کی الترتیب افضل ہیں

آتحضرت العظم كى ذات كرامى كے بعد حضرت ابو بمرصد این سے افضل امت میں کوئی نہیں ہے،ان کے بعد حضرت عمر ﷺ ےافضل کوئی نہیں ہے،اورای طرح حضرت عمر " کے بعد حضرت عثمان سے افضل کو کی صحف نہیں ہے۔خلفائے ثلاثہ کے بارے میں ہمارا یمی قول ہے، اور حضرت علیؓ کے بارے میں ہم خاموش میں جب کدابن عمر کی تفضیل علیؓ والی حدیث سے ثابت ند ہو جائے ، پیچارول حضرات خلفائے راشدین ہیں۔

عشره میشره کے متعلق ہم گوا ہی دیتے ہیں کدوہ جنتی ہیں۔ان کے نام یہ ہیں: ابو بكر، عمر، عثمان ، على مطلحه، زبير، سعد، سعيد، عبد الرحمٰن بن عوف، ابوعبيد وبن جراح رضي التدتعالي عليهم اجمعين -

غرض كه جن جن حضرات معلق رسول الله على يلان جنت كى بشارت دى ہے، ہم ان کے جنتی ہونے کے قائل ہیں۔

# فروعی مسائل صرف فضائل کے لیے ہیں

ماری تحقیق کے مطابق نماز میں رفع یدین کرنا ،اور آمیں کہنا حسنات میں زیادتی کاموجب ہے مسلمان رہنماؤں کے لیے خیروصلاۃ کی دعا کی جائے ،ان پرتلوارے حملہ نہ كياجات، إجمى فتنه وزاع كيزمان مين ان عي جنگ ندى جائي مسلمان كواس بات ك کہنے پرمجور نہ کیا جائے کہ فلاں فلاں جنتی ہیں،البتة عشر ومبشر ہ جن کے جنتی ہونے کی بشارت رسول التعليق في دى ب،ان كمتعلق كهاجا سكتاب-

( محالله من 32) 00 ( محالله من )

مِن چھوڑ دیں ،صرف اس مکتوب کوتوشئے سعادت بھے کراپنے ساتھ لیا ، حافظ ابن مندہ کا تول ے کہ جس فحص نے اس وصیت کو پڑ ھااور مل کیا تو وہ "ان عبادی لیسس لک علیہم سلطان" (١٠) كانحك فحك مصداق ع، حافظ موصوف الني اكثر خطبات اى خطب شروع کرتے ہیں ، حافظ ابن جوزی کا قاعدہ تھا کہ اپنے اس وعظ میں جن میں خلیفہ بغداد عاضر ہوتا تھا، ای خطبہ عشروع فرماتے تھے، جمة الاسلام حافظ ابن قیم تو اس کے ایے شیفتہ ہوئے کہانی اکثر کتابوں کوای سے شروع کرتے ہیں۔ (تذکرہ مولا نابوالکام آزادص ۱۹۳۱،۹۳)

بنام خليفه متوكل (١١)

بواسط عبدالله بن يجي بن خاقان

عبداللدين يحيى بن خاقان في حضرت الم ماحمر كے پاس حسب ذيل خط لكھا: امیر المونین ظیفه متوکل نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں ایک خط کے ذریعہ آپ سے قرآن کے متعلق کچھ سوالات کروں اور آپ ان کے جوابات تحریر فرما کیں ، واضح رہے کہ بیر موالات امتحان وآز مائش کی غرض سے نہیں کیے جارہے ہیں ، بلکہ مقصد صرف بصیرت اور

> آپ نے اس خط کا تفصیلی جواب عبداللہ بن یجی کے پاس تحریر فرمایا۔ متوکل کی دین خدمات براطمینان وتشکراور دعا

ابوالحن! الله آپ کے جملہ امور کو انجام تک پہونچائے اور دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات اپنی رحمت سے طل فریائے، آپ اپنے خط میں لکھتے ہیں:

"امرالموسين ( اعسز الله تا نيده ) مرى على استعداد كمطابق قرآن ے بارے میں کھے وال کرتے ہیں'۔

مي الله كى جناب مي وست بدعا مول كدوه امير المونين كوامور دينيه كے ليے دائى توفق عطافرمائ، امير المونين متوكل كى خلافت سے پہلے وام كابير حال تھا كدوه باطل مباحث

اورشد بداختلا فات كي طبيح مي غوط لكارب تنه ، جب امير المومنين كا دور خلافت آيا، توالله تفالی نے آپ کے ذریعہ برقتم کی بدعات کا خاتمہ کیا، با ہمی ذلت وظک ولی کی تمام مہیب تاريكيان مطلع عوام سے چيٹ كئيں ،ايك دين انقلاب پيدا ہوگيا ،اورامير المونين كى بدولت برقتم کی لا دینیت مٹ گئی ،جس کی وجہ ہے مسلمانوں میں بڑاانقلا بی اثر ظاہر ہوا ،اور ہرطرف ہے امیر المومنین کے لیے دعا تیں ہونے لگیں ، میں اللہ تعالی ہے التی ہوں کہ امیر المومنین کے حق میں صالح دعا تمیں مقبول ہوں ، اور امیر المومنین کے بیا ہم دین کام پایٹے کئیل کو پہنچیں الله ان كى نيك نيمول من زيادتى كرے، اور موجود وروش پران كى مدوفر مائے۔

قرآن حکیم کے مضامین میں اختلاف ندنکا لو،اس سے اعتقادی اور مملی کمزوری ہوجائے گی ،اس مع کے اختلاف کی وجہ سے اللی قویس بلاک ہوئی ہیں ،تہارا جذبہ بسلیم ورضا رہونا جا ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا،اے کرو،جس سے روکا گیا،رکو، بھی بھی پیاختلاف اور بالمي علمي نمائش حد كفرتك الله جاتى ہے۔

(۱) حضرت عبدالله بن عباس کاارشاد ہے:

لا تضربو كتاب الله بعضه ببعض فان ذالك يو قع الشك في قلو بكم. (١٢) قرآن کے مضامین کوایک دوسرے سے ند مگراؤ، کیوں کہ اس کی وجہ ہے تمہارے قلوب میں شکوک وشبہات پیدا ہوجا میں گے۔

(۲) حفزت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ چند صحافی رسول اللہ سی پیلے وراقد س پر حاضر تھے،ان میں سے کی نے کہددیا کہ ' کیااللہ تعالی نے یوں نہیں فرمایا ہے؟ یہ جملہ ن کر آپ ججرہ سے باہرتشریف لائے ،اس وقت چہرہ مبارک غصر کی وجہ سے سرخ ہور ہاتھا،آپ نے جماعت صحابہ کو خاطب کر کے ارشاد فرمایا:

أبه ذا أمرتم إأن تضربو اكتاب الله بعضه ببعض انما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا أنكم لستم مما ههنا في شيء انظرو االذي أمرتم به فا عملو ابه انظرو االذي نهيتم فا نتهوا عنه. (١٢) النس قرآن كا تعليم تو برمسلمان كے ليے ضروري بيان

بیان کر حضرت عمراً نے حضرت این عمباس کی بوی تعریف و تقسین کی اورا ظبار اسف کرتے ہوئے فرمایا'' کاش! کہ میں اس فض کی بات کو توام سے پوشیدہ رکھتا اور جب ہے جمع میں آشریف فرما ہوتے تولوگوں سے بیان کرتا''۔(۱۷)

قرآن عيم الله كاكلام ب

(۱) حضرت جابرے روایت ہے کہ رسول اللہ ساتھ ایام نی میں مختلف قبائل کے پاس توریف لے جاتے اوران کو مخاطب کر کے فرماتے:

ھل من رجل بحملني الى قومه فان قريشا قد منعو نى ان أبلغ كلام رہي. (١٤) كياكو كَي شخص اپ قبيلہ كے پاس مجھے لے چلے گاكہ يس اسلام كى تبلغ كر كوں، قريش نے تو ''مير سارب كے كلام''كى تبلغ سے مجھے دوك ديا ہے۔ كوں، قريش نے تو ''مير ساروايت ہے كم آخضرت بي يولانے نے ميا ان

انکم لن توجعوا الی الله بشیء أفضل مها خوج عنه یعنی القرآن. (۱۸) تهارے خداتک پنچنے کا بہترین ذریعہ وہی چیز ہے جواس نے کگی ہے، یعنی آن، (۳) حضرت عبداللہ بن مسعود گافر مان ہے:

ان هذا القرآن كلام الله فوضعوه على مواضعه. (٢٠) يقرآن كلام الله ب، الصالح مقام يرركهو

(۵) ایک شخص نے حسن بھری کے کہا: ابوسعید! جس وقت میں اللہ کی کتاب پڑھتا ہوں اور اس میں غور کرتا ہوں ، پھرا ہے عمل پرنظر کرتا ہوں تو میری تمام امیدیں منقطع معلوم ہونے لگتی ہیں۔ ( Despuest ) 00 ( Daniel )

کیا تسمیں عظم دیا گیا ہے کہ کتاب اللہ کے مضامین میں تعارض پیدا کرو؟ اس تئم کی کیے بحثی کی دجہ ہے آگی قو میں ہلاک ہو چکی ہیں ہسمیں ان باتوں کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ جن باتوں کا حکم ہے، انجیں بعال او ، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے ، ان سے بازر ہو۔ باتوں کے درسول الشمالی فی فی مایا: (۲) حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عند سے مروک ہے کہ رسول الشمالی فی فی مایا:

مواء فی القرآن کفو . (۱۳) قرآن کریم میں جنگ وجدال کر کے اپنی نمائش کرنا گفر ہے۔ (۳) ابوجہم نامی ایک صحابی نے آنخضرت میں ہے: لا تما دوا فی القرآن فان مواء فیه کفو . (۱۵) قرآن کے بارے میں نام ونمود کی کوشش نہ کرو، کیوں کہ بی گفر ہے۔

بین گرامام حسن اهری فے فرمایا

ان القرآن كلام الله وأعمال بني آدم الى الضعف و التقصير فاعمل وابشر .(١١)

قرآن" كلام الله" بي أوم كا المال دن بدن كم اورضعف موت جات ہیں بر ممل کے جاؤ ،اورا چی امیدر کو۔

"(٢) فروہ بن نوفل انجعی کا بیان ہے کہ صحابی رسول حضرت خباب کے پڑوی میں میرام کان تھا ایک روز من فماز کے بعد مجد سان کے ہمراہ لکا ،میراہاتھان کے ہاتھ میں تھا،آپ نے فرمایا:

تقرب الى الله بما استعطت فا نك لن تقرب الى الله بشيء أحب اليه من كلامه. (۲۲)

تم جس چزے خدا کی قربت حاصل کر عقے ہو، کرو، البتہ خدا کی قربت کے لیے ال کی محبوب رین چزاس کا" کلام" ہے۔

دین میں جھڑے ہے بچنااورسنت پرمل کرنا

(۱) آیک مخص نے حکم بن متب ہے ہو چھا کددین میں بدعات پیدا کرنے والول کو کس چیز نے اس حركت يرآ ماده كياءآب في فرمايا بهي خصومت اور جفكر ساس كاباعث بوئے -( ٢٣) (٢) معاوية بن فروه جن في والدرسول الله عليه الله عليه الله على خدمت من عاضر موت تقيم الناكا

> اياكم هذه الخصو مات فانها تحبط الأعمال (٢٢) خردار!ان جھڑوں میں نہ پڑنا، کیوں کہ بیاعمال کومنادیتے ہیں۔ (٢) ابوقلا بركوكي صحاب عشرف ملاقات حاصل ب، وه فرمات بين:

لا تجا لسوا أهل الأهواء أو قال أصحاب الخصومات فاني لاآمن أن يغمسوا في ضلا لهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفو ن. (٢٥)

( project) 00 (Tarreys) للس پرستوں اور جمکز اکر نے والوں کے ساتھ ندیمٹور مجھے (رے واول شہیں مجی گرا ى مى كى دون كى دون كاركم تعارى جانى يجانى حقيقت عى قوقك بيداى كردين ك. (م) دويد كل محر ين كي إلى آع ورافحول في كالوير اجم آب عاليك مديث يان كرنا جا بح إلى الب في ما يمر عدما معتم اوك مديث بيان ندكره ،ال يرافون يْ كِها: الْجِعا قرآن كَى الكِ آيت آپ كوسنا ما عائد إلى ، آپ في الكارفر مايا، اوركها كدتم لوك مير ب سامنے ب اٹھ جاؤ، ورندش فود چلا جاؤں گا، يائ كره و دونوں بط مجع ، حاضرين درك من عاكم الكفض في المام ابن سيرين ع تعب عدوال كيا كما إو بكرا آپ كاست قرآن كا آيت پر صفي من كياح ن قا؟ آپ نے فرمایا:

اني حشيت أن يقرأ على أية فيحرفا ها فيقر ذلك في قلبي (٢٦) مجمع خوف تھا کہ بیدونوں کوئی آیت مرف کر کے پڑھ دیں گے اور وو آیت ای طرح ميرے ول ميں جم جائے گی۔

(۵) حضرت الوب تختیانی رحمة الله علیه سے ایک بدعتی نے کہا۔ ابو بکر ایس آپ سے ایک ملامعلوم كرنا عامتا مون، ين كرآپ نے اپنامندا سطرف سے پھيرليا اور فرمايا

لا ولا نصف كلمه. (٢٤)

نہیں نہیں آ دھی بات بھی نہیں کر سکتے ہو۔

(٢) حضرت امام ابن طاؤس رحمة الشعليد في ايك مرتبات صاحبز ادر كوايك بدعي سے كلام كرتے ہوئے ويكھا تو كہا:

يا بسمى ادخل اصبعيك في اذنيك حتى لا تسمع مايقول ثم قال اشدد اشدد (۲۸)

جيا اپني انگلي كان مين څونس لو، تا كه اس كى بات نه ين سكو، خوب څونس لو، خوب څونس لو -(٤) حفرت عمرابن عبدالعزيز كاقول ب:

## قرآن حکیم کلام اللہ ہے، بیامر ہے خاق نہیں ہے (۱) اللہ تعالی کا فرمان ہے:

وَإِنْ اَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارِكَ فَاجِزُهُ وَنَّى يَسْمَعُ "كَلامِ الله" الركولَيُ مُرُكِمْ مِ يَناهِ عِلِي وَيَناهِ دِدوتا كُهُ" كلام الله "ن ليد (٢٢) نيز الله تعالى في فرمايا:

الآلَّةُ الْحَلُّقُ وَ الا مُّرُّ. (٢٣)

اس آیت میں اللہ تعالی نے پہلے "خلق قرآن" کو بیان فرمایا ہے، اوراس کے بعد "امر" کہا ہے، یہاں اس بات کی خردی ہے کہ "امر" خلق کے علاوہ چیز ہے۔
(۳) الرَّ حُمنُ عَلَّمَ القُوْانَ حَلَقَ الإِنْسَانَ عَلَّمَهُ البَيْانَ. (۳۵)
رحمان نے قرآن سحھایا، انسان کو پیدا کیا اسے بیان سکھایا ہے۔
اس آیت میں بتایا ہے کہ قرآن اللہ کے علم ہے ہے،۔

(٣) وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لا النَّصَارَى حَتَى تُتَبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ اللهِ هُوَ اللهِ اللهِ عَنْكَ مَنَ العِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللهِ مِن وَلَيْ وَلا نَصِيْرٍ. (٣١)

یبودونساری اس وقت تک آپ سے رضا منزئیں ہو یکتے ہیں جب تک آپ ان کا طریقدافتیار نہ کرلیں ، آپ فرماد یجے کہ خدا کی ہدایت اصل ہدایت ہے، اگر آپ بالفرض ان کی خواہشوں کا اتباع کرلیں ، آپ کے پاس علم آجانے کے بعد تو آپ کے لیے خدا کی طرف ہے کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔

(۵) وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْ الكِتَابَ بِكُلِّ ايَةٍ مَا تَبِعُوا قِبُلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قَبْلَةَ بَعْضِ وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهُوَ اءَ هُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ كَ مِنَ العِلْمِ إِنَّكَ إِذَالْمِنَ الظَالِمِيْنَ. (٣٤)

( prompted 00 (38) 00 ( Parpuels)

من جعل دینه غرضاً للحصومات اکثر التنقل. (۲۹) جوآ دی اپنے وین کو جھڑ وں کا نشانا بنا تا ہے، بہت زیادہ غچہ کھا تا ہے۔ (۸) ابرا تیم نخعی کا قول ہے:

ان القوم لم يد خو عنهم شيء خيى، لكم مفصل عند كم . (٣٠)

قوم كرفزان علم و ديانت ميل كوئى اليي چيزتم سے نہيں چھپار كئى كئى ہے، جو

تہمارے ليے بہتر ہے، بلكہ ہربات بيان كردى گئا۔

(٩) حضرت امام حسن بھرى فرمايا كرتے تھے:

شر داء خالط قلباً يعنى الهواء . (٣١)

خواہش فرس دل كى بدترين بيارى ہے۔

خواہش فرس دل كى بدترين بيارى ہے۔

(١٠) صحابي رسول الله من عضرت حذيفه ابن يمان كا قول ع:

اتقو الله معشر القراء وخذواطريق من كان قبلكم والله لنن استقمتم فقد سبقتم سبقاً بعيدا ولنن تركتموه يميناً و شمالاً فقد ضللتم ضلالاً بعيداً اوقال مبينا. (٢٢)

قرائے اسلام! تقویٰ کی زندگی اختیار کرو، اپنے اگلوں کی راہ پکڑو، خدا کی تتم اگرتم ان ہی کی راہ پر قائم رہو گے تو بہت آ گے نکل جاؤ گے اور انہیں چھوڑ کر دائیں بائیں دیکھو گے تو صریح گمراہی میں بہت دورنکل جاؤ گے۔

سر مراہی میں بہت دور می ہوئے۔ ندکورہ بالا احادیث وآ ثاراگر چہ سند کے ساتھ نہیں لکھے گئے مگر میہ سبھی ہیں ،اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔

امیرالموشین کومعلوم ہے کہ میں نے احادیث نہ بیان کرنے کی قتم کھائی ہے، ای بنا پر ندکورہ احادیث و آثار کے اسانید کا ذکر میں نے قصداً چھوڑ ویا ہے، اگر بیرعذر نہ ہوتا تو ان تمام احادیث کو اس خط میں ان کی سند کے ساتھ بیان کردیتا، پس بید کورہ بالا با تیس بے سرویا نہیں ہیں بلکہ صحیح مرویات ہیں اور ان کی اسادموجود ہیں۔ ( کوپادائی 00 ( مکب الفہم سنو )

کرے۔ اور انھیں ثابت قدم رکھے اور امداد خاص سے ان کی مدوفر مائے۔ اللہ تعالی کو ہر بات کی قدرت حاصل ہے۔ ( گناب السام بداللہ بن الا مام احرطیع کم یکرمدس ۱۹۰۲۱۰)

بنام خليفه متوكل

بواسطه ابوعلى عبد الرحمان بن يحيل بن خاقان

ابوعلی بن عبدالرحمان بن میخی بن خاقان کابیان ہے کہ خلیفہ متوکل نے جھے تھم دیا کہ امام احمد کولکھ کر دریافت کرو کہ عبدہ کو تضائص کے سپر دکیا جائے ، چنانچہ میں نے امام صاحب کے نام ایک خطرروانہ کیا۔

ابومزامم کابیان ہے کہ جب ابوعلی عبد الرحمان بن یکیٰ کا خطآیا ،تو میں نے اپنے پچا امام احدے عرض کیا کہ آپ بینائی سے معذور ہورہے ہیں۔اس لیے جواب کا مسودہ تیار کر سے میرے پاس بھیج د بجیے ، میں با قاعدہ جواب لکھدوں گا۔

چنانچہ چپانے ایک پرزہ پر جواب کا مسودہ روانہ فرمایا۔ میں نے اسے صاف کرنے کے بعدان کی خدمت میں پیش کیا تو انھوں نے اس کے مضامین کی تقد بیق کر دی کہ ہاں یمی مضمون میں نے تمہارے پاس بھیجا تھا۔

بسبم الله الرحين الرحيب

اس خط میں جو کچے درج ہے، میں نے پہلے اے امام احمہ سے دریافت کر کے لکھا پھران کے سامنے پیش کیا۔ انھوں نے اسے پڑھ کراپنے صاحب زادے عبداللہ کو حکم دیا کہ اس خط کے نیچے لکھ دو کہ'' یہ خط بحکم احمہ بن ضبل لکھا گیا ہے''۔ میں نے مندرجہ ذیل لوگوں سے متعلق امام احمد صاحب کی رائے معلوم کی اور آپ نے حسب ذیل جواب دیا۔

مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری ارباب دیانت اور اہل استقامت کو دین چاہئے،اس میں بڑی جانج سے کام لینا چاہے،اہل بدع واہوا، دینی معاملات کے ذمہ دار ہوں گے تو عام ابتری بیدا ہوجائے گی ۔مندرجہ ذیل اشخاص اس قابل نہیں کہ قاضی بنائے اگرآپاہل کتاب کے سامنے تمام نشانی پیش کریں ، تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی اگر آپاہل کتاب کے سامنے تمام نشانی پیش کریں ، تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی طرف رخ نہیں کر گئے ، آپ ان کے قبلہ کے تابع نہیں ہیں ، اگر آپ ان کی خواہشوں کی اطاعت کریں گے ، آپ کے پاس علم آنے کے بعد تو آپ اس وقت اپنے پرزیادتی کریں گے ۔

الظَّالِمِينَ. (٢٨)

قرآن غيرمخلوق ہے

ہم سے پہلے جوسلف صالحین رحمہم اللّٰدگذر چکے ہیں ان میں سے متعدد حضرات سے یہی مروی ہے :

القران كلام الله و ليس مخلوفاً. (٢٩) قرآن الله كاكام إور كلوق نبيس ب-مئلة قرآن كربار سيس ميرايبي مسلك ب-

باريكيوں ميں نہ پڑنا بلكه كتاب وسنت كى انتاع كرنا

بار میں در میں میں میں میں ہوں اور نہ میں علم کلام کے نقطہ نظرے نہ کورہ بالا میں متکلمین کی جماعت نے بہیں ہوں اور نہ میں علم کلام کے نقطہ نظرے نہ کورہ بالا باتوں کود کچھا ہوں ،میری گفتگو صرف کتاب اللہ سنت رسول اللہ مابی پانما اور صحابہ و تا بعین کے اقوال و آٹار کی حدود میں ہوتی ہے ،ان کے علاوہ کلام کرنا میرے نزدیک نامنا سب ہے۔

نیکی پر ثابت قدمی کی دعا

آخر میں میں اللہ تعالی کی جناب میں دعا کرتا ہوں کہ وہ امیر المونین کی عمر دراز

الماسيقاسين ٥٥ (١٤) ٥٥ (١٠ ماسيم سويلا)

در افت کیا تھا ، جواس خط میں درج میں، میں نے جواب لکھا، لیکن میں آ تکھ کا مریض اور کمزور رود ہونے کی دجہ سے اپنے ہاتھ سے جواب لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں ،اس لیے میرے بیٹے عبداللہ ار المونين كى كى المونين كى المو عردراز فرمائے، اس پر بمیشدنگاه عافیت رکھے اور اپ فضل قدرت سے نیک کاموں کی توفیق دےاوران بارے میں اس کی اچھی مددکرے۔ (مناقب ام احداین جوزی ص ۱۸۳ ، ۱۸۳)

بنام عبيد الله بن يحي بن خاقان

دين اموريس قرآن وسنت اوراقوال صحابة عي المعلق دائل عكام ليناب كارب: اسلام کے بعد میں کلام کا قائل نہیں ہوں اور ندد نی مسائل میں کلام کومناسب سجھتا ہوں،البتہ جس قدر کلام کتاب اللہ،سنت رسول اللہ اور اقوال صحابہ ہے ثابت ہے میں اس کا ، قائل ہوں ،ان تین باتوں کے علاوہ میں کلام کرنافضول اور نامناسب سمجھتا ہوں۔

بنام اسحاق بن حسان

ا الحاق بن حسان کابیان ہے کہ میں نے امام احمد کے پاس اپنی شادی کے سلسلہ میں مثورہ لینے کے لیے خطالکھاتو آپ نے اس کے جواب میں سلام کے بعد تح برفر مایا: زن وشوئی کے تعلقات میں حتی الامکان خرابی نہ ہو۔

باكره عورت سے شادى كرواوراس بات كاخيال ركھوكداس عورت كى مال ند موورند وه بربات جا كركها كرے كى-

بنام سعيد بن يعقوب

بسم الله الرحل الرحبم منجانب احر بن محر بنام معيد بن يعقوب، حروصلوة ك بعد معلوم كروكد نيا اورسلطنت باریاں ہیں اور عالم دین طبیب ہے۔ جبتم اس طبیب کودیکھوکداس بیاری کواپی طرف دعوت دیتا ہے، توا سے عالم سے تمہیں پر بیز لازم ہے۔ والسلام علیک۔ (برة ابن جوزی ص ٢٠٠) كتها تام المرين من و كتب الفهر منوك ٥٥ ( مكتب الفهر مانوك

جائيں، كيوں كدوه دين كي تيج روح كھو چكے ہيں: احد بن رباح کے متعلق فرمایا کہ وہ جمی ہونے میں مشہور ہے، اگر وہ مسلمانوں کے کسی

معاملہ کاذ مددار بناتوانی جمیت اور بدعت کی وجہ ان کے لیے ضرور سال ثابت ہوگا۔ (۴۰) ابن حکی کے متعلق فرمایا کہ اس کے حالات بھی احمد بن رباح ہی جیسے ہیں۔ (۱۳)

وہ بھی مشہور جبی ہے، نیز جمیوں میں براخطرناک ہے، اورعوام کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ شعیب بن سہیل کے متعلق فر مایا کہ وہ مشہور جمی ہے۔ (۲۲)

مقام اہواز کے قاضی محمد بن منصور کے متعلق فرمایا وہ قاضی ابن الی داؤرمعتزلی کے نواح میں اس کے کاموں میں شریک تھا۔البتدانی جماعت میں سب سے اچھا آدمی ہے۔ اس کے خیالات معلوم ہیں ہیں۔ (۳۲)

ابن جعد کے متعلق فرمایا کہ وہ عوام میں مشہور جہی تھا،اب مجھے معلوم ہواہے کہاس نے جمیت ہے تو یہ کرلی۔ (۲۳)

فتح بن مهل کے متعلق فر مایا کہ وہ بشر مر کی کے ساتھیوں میں سے مشہور جمی ہے اور وہ ضرررسانی کی وجہ ہے اس قابل نہیں کہ سلمانوں کے سی معاملہ کا ذمہ دار بنایا جائے۔ ابن بچی کے متعلق فر مایا کہ وہ نفس پرست بدعتی ہے۔ (۴۵)

ابراہیم بن عمّاب کے متعلق فرمایا کہ مجھے اس کے متعلق اس کے علاوہ اور کچھ نیں معلوم کہوہ بشر مرکبی کی جماعت کا آدمی ہاس لیے بہتر ہے کہ اس سے بچاجائے ،اس کے نزدیک نہ ہواجائے اور نہ وہ سلمانوں کے کسی معاملہ کا ذمہ دار بنایا جائے۔

بہر حال ارباب بدع واہواء ہے مسلمانوں کے معاملات میں استعانت نہ کینی چاہے، کیوں کہ ایس صورت میں دین کاسراسر نقصان جوگا، اوراس صورت میں ہرگز ان سے مددنه لینی چاہیے، جب کہ امیر المونین اطال الله بقاء ہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ سنت سے تمك كركے اہل بدعت كى مخالفت كى جائے۔

احمد بن محمد بن حنبل کہتا ہے کہ عبدالرحمان بن لیجیٰ بن خاقان نے مجھے سے ان باتوں کو

ر کے بتم ے سلے تہارے بڑے ہمائی عبداللہ ے على نے کہا تھا ، کرو و بغداد ای على رہي اورجرے پاس عسر میں نبا سی اور آج تمہارے پاس ای مضمون کا خط لکھر باہوں میری آتنا نے کہ بیاں پر مرا چر جاند ہونے پائے ۔ تم لوگوں کی موجود کی شن میرا تذکرہ ہوتارہتا ہے، اور تباری مجلوں میں رہے والے جب والی جاتے میں تو میرا تذکرہ ادھر ادھر کیا کرتے يں۔ اگر چديد با تيں اچھي ہوتي ہيں الكن ميں كى طرح ينيس عابتا كداوك مير عالات ے دانف ہوں ادر عقیدت مندی کے نام پرمیرے لیے مصیب بنیں۔

بیارے مغےصالح اا گرتم اور تمہارے بھائی عبداللہ بغداد میں رہواور میرے یا س ن آؤلواس من ميري عين خوشى إن سطور البي دل مين كوئي خيال ندادانا، بلكداس مين تم لوگوں کے لیے سراسر بھلائی ہے۔

## الضأبنام صالح

ای زمانہ میں آپ نے ابوالفضل صالح کے نام پردوسرا مکتوب عسکرے روانہ فرمایا: بسبم الله الرحين الرحيب

الله تعالى تهمين نيك انجام بنائے ، اور اپني رحمت علم برائي عم كودور ر مح ميد خط تمہارے نام ہے، البذائم اپ کو مخاطب تصور کر کے اس پھل کرو، یہاں میرے پاس اللہ کی دی ہوگی ساری نعت مبیا ہے،خدا تعالی انھیں اور زیادہ کرے،اورشکر کی توفیق دے،اب میری زندگی کی مشکل ار بیں کمل چکی ہیں، یہاں پر جودوسرے علماء ہیں بادشاہ کے عطیات قبول کر کے ان کی خواہشوں كالعمو كئ ميں، دربارشابى سان كوظف مقرر مو كئ ميں، در حقيقت كيى وظف ان كے ليے زنجر بن گئے ہیں،جن میں وہ جکڑ چکے ہیں،اورابان کا حال یہ ہے کہ دین میں نے نے باب کا اضافه كرتے بين،شاى دربار بين جاكررات دن بادشاه كى چشم دابردكود كيھےرہے بين،جم تواللہ تعالى ہے یمی دعا کرتے ہیں جمیں ایسے دنیا دارعالاء کے شرمے حفوظ رکھے اوران کی صحبت سے بچائے۔ میں یہاں پرجس مکدرفضااورغیردنی ماحول میں گھراہوں،اگراس سے مجھے نجات

( مكب الهيسوملو )

( Holyways)

ایک مس نے آپ کے پاس جار ہزارور ہم بھیج اور خط لکھا کہ: "ابوعبدالله! بھے معلوم ہوا ہے کہ آج کل آپ عمرت اور تک وی سے بسر کررہ میں ، اورآپ پر قرضہ بھی پڑھ گیا ہے۔ میں فلال مخض کے ذریعہ چار ہزار کی بیر فقرر قم آپ کے پاس دوانہ کرر ہاہوں۔ تا کہ آپ اے اپ متعلقین پرخرج کریں۔ نیزاس ہے قرض بھی اوافر مادیں۔واضح رے کہ بیرقم خیرات کانبیں ہے، بلکہ مجھے باپ کے ور شیص ملی ہے''۔ آپ فال آدی کے پاک مخط تحریفر مایا:

سلام کے بعد آپ کا خط ملا۔ الحمد للد کہ ہم لوگ بعافیت ہیں۔ قرض کا معاملہ بیہ کہ وہ ایک ایسے تفس کا ہے جوہمیں پریشان نہیں کرتا ،اوراہل وعیال خدا کے فعل وکرم ہے ال کی افعت ہے ہیرہ مند ہورے ہیں۔ (تاریخ این عسائرج ع ص ١٩٥)

جسم الله الرحل الرحيم برادر! كياال الرك ينجني رجى آپ كے ليے وه وقت نيس آيا كرآپ وام كريده خاطر موجا كيس - حالانكه هار \_ اسلاف يعني صحابه اور تا بعين رضى الشعنهم كا حال بيقا كه جب ان كي عمر عاليس كو بيني جاتى توعام لوكوں سے ملنا جلنا اور ملاقات كرنا بندكرد يت - بظاہر ايسامعلوم ہوتا تھا كمخبوط الحواس مو گئے ہیں ،وه دنیاے الگ موكر موت كى تيارى ميں لگ جاتے تھے۔ (مفوة اصفوة ابن جوزى)

بنام صاح بن امام احمد

جس زمانه میں آپ مقام عسکر میں نظر بند تھے۔اور چھوٹے صاحبز ادے ابوالفضل صالح بغدادوالي آ مح تقرآب فان كي إى يخطاكها:

بسبم الله الرحين الرحيب الله تعالى مهمين نيك انجام بنائ ، اور دنياكى تمام بليات ومكروبات ع محفوظ

## (حواشی)

١- طبقات الشافعية ج اص ٥٠٩، مناقب امام احمد ص ٢١١، تاريخ دمشق ج٢.

ا ريخ بغدا د ، طبقات الشافعية، مناقب امام احمد وغير ذلك

م- تهذيب التهذيب ج اص ٥٥ .

م- مناقب امام احمد، تا ريخ دمشق وغير ذلك

٥- منا قب امام جو زي .

٧- طبقات الحنابلة ج اص ٣٣٢.

٧- سورة الفتح الآية ٢٩.

٨- رواه مسلم ج محديث ١٨٥٥ بخاري ج محديث ١١١٤ مسندا حمد ج ا ص ٢٨٩

٩- دننے کے زو یک ور مین رکعت ہے۔

١٠ - سورة الحجر الآية ٢٢.

١١- متوكل ٢٣٠١ ه مي خليف موت عي علما اللي سنت كوآزاد كادى منت رسول كي تا تدي اورتمام خلافت مي اس كادرى جارى كيا،اس كرنان من دي علوم كوفوب رقى موفى،علائ اسلام فاس كى مساكى جيلدكو شاغداراغدازش مرابا-

٢ - رواه ابن ابي شيبة في المصنف ج٢ ص ١٣٢ ، السنة لعبد الله بن احمد ج اص ١٣٢، حلية الاولياء ج٩ ص ٢١٦.

١٢- رواه احمد في المسندج ع ص ٩٥ ا ، حلية الاولياء ج ٥ ص ٢١٩.

١٠- رواه احمد في المسند ج٢ص ٢٨٦ شعب الايمان ج٢ص ٢١٦.

١٥- السنة لعبد الله بن احمد ج اص ١٣٥ ، حلية الاولياء ج٩ ص ٢١٦

٢١- سير اعلام النبلاء ج ١١ ص ٢٨٢.

١٥- رواه الحاكم في المستدرك ج اص ٢١٩ ، التر مذي في جامعه ج٥ص ١٨٠ وقال: هذا حديث غريب .

١٨ - رواه الحاكم في المستدرك ج٢ص ٢٠/١/١ و قال: هذا خديث صحيح الاساد ولم يخرجاه بالتر مذي في جامعه جان س ١٤٤.

١٩ - تفسير القرطبي ج اص ٢٢، سير اعلام البلاء ج ١ اص ٢٨٠

٢٠-سير اعلام النبلاء ج ١١ص ٢٨٢.

دلانے کے لیے تہیں اہل و مال کا فدیدادا کرنا پڑے اور میری خلاصی ہوجائے تو تم اسے بہت ہی سہل نسخہ مجھو، ان حالات میں رہ کر اگر تمہارے پاس اس سم کے خطوط کھوں، تو تمہاری طبیعت پرگران باری نه مونی چاہیے، میفتندونساد کاز مانہ ہے، تم لوگ کھرے باہر قدم مت اکالو، يقينا الله تعالى ميرى ربائى كى كوئى نه كوئى سبيل فكاك والسلام عليم ورحمة الله (الينا ص ١٣٨)

وصيت نامه بنام ورثاء

بسبم الله الرحين الرحيم احد بن محد بن صبل نے مندرجہ ذیل باتوں کی وصیت کی:

(۱) وصیت کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لاشریک کے علاوہ کوئی معبورتہیں اور مجر ساتی اس کے بندے اور رسول ہیں جھیں اللہ تعالی نے ہدایت اور وین حق ویکر مبعوث فرمایا، تا که تھیں تمام ادیان پر فتح دے، جا ہاں بات مشرکین کود لی رج بی کول نداو۔

(٢) مير الل وعيال اور متعلقين من ع جواوگ ميري اطاعت كرتے ہيں، اکھیں وصیت کرتا ہوں کہ وہ خدا کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ مل کراس کی عبادت کریں،اوراس کی حمدوثنا کرنے والوں میں مل کراس کی حمدوثنا کریں،اورعامة اسلمین کی خیر خواہی اورنفیحت میں لگےرہیں۔

(٣) وصيت كرتا مول كدييس الله كى ربوبيت اوراسلام كى حقانية اور محدرسول الله ساليد كى نبوت سےراضى بول-

(٣) وصيت كرتابول كم عبدالله بن محمد لعنى بوران كے پچاس دينارم ينارم در الله میں، وہ اس دعوے میں حق بجانب ہوں گے، البذاان کا بیقرض اس آمدنی سے ادا کیاجائے، جوانشاءاللدمير عمكان كرايي وصول جوكى ،اس كے بعد جو كھے نے رے اس ميں سے عبدالله اورصالح کے بال بچوں سب اولا وؤکوروانات کودی در مرمم دیے جا کیں۔ گواه: (ابو يوسف) صالح وعبدالله بسران احمد بن طبل (اليفاص ١٣٨، ١٣٩)

the last man application

٢١- سير اعلام النبلاء ج ١ اص ٢٨٠.

۲۲-سير اعلام البلاء ج ١ اص ٢٨٠.

۲۳-سير اعلام النبلاء ج ١ ١ ص ٢٨٠.

٢٠- سير اعلام النبلاء ج ١ اص ٢٨٠.

٢٥ - سير اعلام النبلاء ج ١ ١ ص ٢٨٥.

٢٦- سير اعلام النبلاء ج ١ اص ٢٨٥.

٢٥- سير اعلام النبلاء ج ١ ١ ص ٢٨٥.

٢٨-سير اعلام النبلاء ج ١ ١ ص ٢٨٥.

٢٩ - سنن دا رمى ج ا ص ١٠٢ ، الموافقات ج ٢٠ ص

٠٠- سير اعلام النبلاء ج ١ اص ٢٨٥.

١٦- سير اعلام النبلاء ج١ ١ ص ٢٨٥.

٣٢- رواه البخاري في صحيحه بمعناه ج٢ حديث ٢٩٥٧،

وابن ابي شيبة في المصنف ج اص ١٣٩ ،

واللفظ للسنة لعبد الله بن احمد ج ا ص ١٣٩.

٣٣- سورة التوبه الآية ٢.

٣٠- سورة الاعراف الآية ٥٣.

٣٥- سورة الرحمن الآية ١-٣٠.

٣٦- سورة البقرة الآية ٢٠ ا.

٣٥ - سورة البقرة الآية ١٣٥.

٣٨ - سورة البقرة الآية ١٣٥.

٣٩- سير اعلام النبلاء ج ١ ١ ص ٢٨٢.

٠٠- سير اعلام النبلاء ج ١ ١ ص ٢٩٧.

١٦- سير اعلام النبلاء ج١ ١ص ٢٩٧.

٣٢ - سير اعلام النبلاء ج ١١ ص ٢٩٧.

٣٣- سير اعلام النبلاء ج ١١ ص ٢٩٧.

٣٨- سير اعلام النبلاء ج ١١ ص ٢٩٧.

٥٥- سير اعلام النبلاء ج ١ ١ ص ٢٩٧.